مواعظ حسنه نمبر ۵۲



گلش قبال ۱ رکزی کا پوسٹ کوڈ ۵۳۰۰ ک فول: ۲۵۲۱۲۹۳

CS ARIBORIS



#### سلسله مواعظِ حسنه نمبر-۲۵



عارفتا بنيفرت كالمنافقة المراث المراث

المركبي عام المراجي عام الم





### The Mark

# انتساب

احقر کی جملہ تصنیفات و تالیفات مُریشد ناومولانا مُحیّ السنہ حضرتِ اقدس شاہ ابرا رُالحق صاحب دامت برکا تہمُ اور حضرتِ اقدس مولانا شاہ عبدالغی صاحب پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرتِ اقدس مولانا شاہ محمداحمہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرتِ اقدس مولانا شاہ محمداحمہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی صحبتوں کے فیوض وہرکات کا مجموعہ ہیں۔ احقر محمد اختر عفا اللہ تعالی عنہ

Mos Massie

A CONTINUE MACHETICA MACHE

# فہرسٹ

| معجد | عثوان                                                               |
|------|---------------------------------------------------------------------|
| ٦    | ضروري تفصيل                                                         |
| ۵    | تفاظت قرآن پاک کی خدائی ذمه داری                                    |
| ٨    | مت کے بڑے لوگ کون ہیں؟                                              |
| 10   | صحاب الليل بننے كا آسان نسخه                                        |
| 11   | مشاء کی نور کعات                                                    |
| 11   | أسان اوّا يين                                                       |
| 100  | تفاظ كرام كى عظيم الشان ولايت كاايك عجيب نسخه                       |
| 100  | مارے عالم كے اولياء الله كى وعاكيں لينے كاطريقه                     |
| 10   | علم نبوت اورنور نبوت                                                |
| 14   | قبوليت اعمال كي مثال                                                |
| 11   | تعلیم وتعلم کے متعلق ایک عجیب استدلال                               |
| 11   | شاييح كا شبوت                                                       |
| 22   | فلوق کے لئے لفظ مولانا کے استعمال کا شبوت                           |
| 2    | تضرت عمر رضى الله رتعالى عنه كى ايك جامع دعا                        |
| 20   | بخارى شريف كى آخرى مديث كلِمَتَانِ حَبِيبَتَانِ النح كى الوكهى تشرت |
| 11   | مذكوره حديث كي متعلق ايك منفروعلم عظيم                              |
| my . | مجلس درخانقاه                                                       |
| ١٦   | ول كس كودينا جائيج؟                                                 |
| 4    | حسینوں سے بیخے کی ایک تدبیر                                         |
| rz   | وعاءاذان کی تشریح                                                   |
| 01   | صحبت الل الله كي الهميت اوراس كي مثال                               |

### ﴿ ضرورى تفصيل ﴾

تقرريتم قرآن مجيدونتم بخارى شريف نام وعظ:

عارف بالله حضرت اقدس مرشدنا ومولانا شاه محمد اختر صاحب نام واعظ:

دام ظلالهم علينا الى مأة وعشرين سنة

١١١٨ جب الرجب كالما مطابق ٣٠٠ نومر ١٩٩١ء تاريخ:

بروز ہفتہ

صبح وس بج وفت:

مسجداشرف داقع خانقاه امداد بياشر فيهشن ا قبال ٢٠٠٠ كراچي مقام:

علوم قرآن وحديث كاعظمتين

يكياز خدام حضرت والامد ظلبم العالى

كمپوزنگ: سيدظيم الحق الجهار ١٢٨٩٣٠٠ ملكي سوسائل ناظم آبادنمبرا ١٢٨٩٣٠٠

اشاعت اوّل: ذى الحجه سمام إه

تعداد:

حُنتُ خَانَه مَ ظَهُرِیُ گلشن اقبال-۲ کراچی پوسٹ آفس بکس نمبر ۱۱۱۸۲ کراچی

# تقرريتم قرآن مجيدوتم بخارى شريف

اَلْحَمُدُلِلَّهِ وَكَفَى وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفَى اَمَّا بَعُدُ
الله تعالى كا شكر ادا كري كه يه مدرسه جس كا نام اشرف
المدارس م جہال الحطلباءكرام! آپ پڑھرم بی الْحَمُدُ لِلَّهِ
المدارس مال پچانوے نچ حافظ قرآن ہوئے اور تقریباً ڈیڑھ ہزار
ایک سال پچانوے نی حافظ قرآن ہوئے اور تقریباً ڈیڑھ ہزار

حفاظت قرآن پاک کی خدائی ذمه داری الله تعالی نے ارشاد فرمایا؛

﴿ إِنَّا نَحُنُ نَزُّ لُنَا الدِّكُو وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ قرآن پاک کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو یہاں نَحُنُ کیوں نازل فرمایا ہے جبکہ اللہ واحد ہے اور عربی قاعدے سے واحد منتظم کے لئے اُنا آتا ہے گر اللہ سجانہ تعالیٰ نے نَحُنُ نازل فرمایا جو جمع کا صیغہ ہے۔ اس اللہ سجانہ تعالیٰ نے نَحُنُ نازل فرمایا جو جمع کا صیغہ ہے۔ اس

کا جواب علامہ آلوی بغدادی نے تفییر روح المعانی میں دیا کہ باوشاہوں کا کلام اسی طرح ہوتا ہے۔ دنیا میں بھی کوئی باوشاہ سے نہیں کہنا کہ میں نے ایبا کیا بلکہ کہنا ہے کہ ہم نے ایبا کیا یہاں نَحُنُ تَفْخِيماً لِشَانِهِ ہے۔ الله تعالیٰ نے این عظمت اور برائی بیان كرنے كے لئے جمع كا صيغه استعال كيا۔ وہ تنہا ہے كيكن سارى كائنات كا خالق ہے۔ ونیا میں اللہ تعالیٰ کے عاشقوں كا بھی بيہ مقام ہے كہ تنہا ہوتے ہيں ليكن يورى دنيا ان كے پاس سمك كر آجاتى ہے۔ میں نے اینے شخ شاہ عبد الغی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں ایک شعر آج سے جالیس پیاس سال پہلے عرض کیا تھا۔ میرے شخ شہر سے دور جنگل میں رہتے تھے جہاں سے قصبہ پھولپور کا راستہ وس منك كا تقار وبال الله كى ياد مين ان كى آه و فغال اور آه و ناكے جاری رہتے تھے۔ وہی میرے شخ بھی ہیں اور وہی میرے استاذِ حدیث بھی ہیں، جو کچھ میں نے سکھا شاہ عبد الغی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سکھا۔ انہوں نے بخاری شریف پڑھی مولانا ماجد علی صاحب رحمة الله عليه سے جو ساتھی تھے شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمة الله عليه كے والد مولانا يجي صاحب رحمة الله عليه كے۔ ان دونوں بزرگوں نے بخاری شریف بڑھی تھی مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ تو مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان اور اخر کے درمیان جو اس

EXCENT OF CRUENCES PARTICION PARTICION PARTICION PARTICION PARTICIONES CONTRACIONES PARTICIONES PARTIC

وقت آپ سے خطاب کررہا ہے حدیث کے صرف دو واسطے ہیں مولانا شاہ عبدالغی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا ماجد علی صاحب جونپوری رحمۃ اللہ علیہ۔ ان دو واسطوں سے اختر گویا مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی بات آپ لوگوں کے سامنے پیش کرے گا۔ تو میں نے اپنے شیخ شاہ عبد الغی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں یہ شعر کہا تھلے

وہ اپنی ذات میں خود انجمن ہے اگر صحرا میں ہے کھر بھی چین ہے اگر صحرا میں ہے کھر بھی چین ہے

اللہ والے جہاں بھی رہتے ہیں ایک کا تنات اپ ساتھ لئے رہتے ہیں۔ ان کی وات خود الجمن ہے۔ اگر جنگل میں بھی ہیں تو منگل ہے بلکہ رشکِ منگل ہے۔ جن کے غلاموں کی بیشان ہے تو اللہ تعالی کی کیا شان ہوگی وہ اگر فَحٰنُ نازل فرما کیں تو بیہ حق دراصل کی کیا شان ہوگی وہ اگر فَحٰنُ نازل فرما کیں تو بیہ حق دراصل ان ہی کا ہے، تمام شانیں ان ہی کو زیبا ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کہ قرآن پاک کی حفاظت ہمارے ومہ ہے۔ علامہ آلوی تفییر روح المعانی میں لکھتے ہیں کہ اس سے پہلے کسی علامہ آلوی تفییر روح المعانی میں لکھتے ہیں کہ اس سے پہلے کسی صحفہ آسانی کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے ومہ نہیں لیا تھا بلکہ ان کی حفاظت اس زمانہ کے علاء کے سپروتھی۔ چنانچہ چند نسلوں کے بعد صحفہ آسانی فروخت ہونے گئے۔ قرآن پاک چونکہ آخری کتاب ہے

اور پینمبر صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری نبی ہیں لہذا قیامت تک کے لئے اس کتاب کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لے کی اور وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ جمله اسميه سے نازل فرمايا جو دوام اور شوت یر دلالت کرتا ہے لیمی قیامت تک قرآن شریف کو کوئی مٹانہیں سکتا۔ امریکه، روس، جرمنی، جایان اور اہل مغرب کی تمام طاقیش اگر اپنی طاقتِ مادّیہ سے قرآن شریف کوسمندر میں ڈال دیں تو ہمارے نو دی سال کے بیج جو آج حافظ ہوئے ہیں چر دوبارہ قرآن شریف ممل الکھوادیں گے۔ علامہ آلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ؟ ﴿ لَوُانَّ الشَّيْخَ الْمُهِيبَ تَغَيَّرَ نُقُطَةً فِي الْقُرَآنِ لَيَرُدُّ عَلَيْهِ الْصِّبْيَانُ ﴾ مثلًا مصر کا کوئی بہت موٹا تازہ تین من کا شیخ مہیب جس کو دیکھ کر جے ڈر جائیں لیکن اگر وہ قرآن غلط پڑھ دے اور ایک نقطہ بدل دے تو ہمارا نو سال کا بچہ اس کو لقمہ دے دے گا اور کہہ دے گا کہ اَنْتَ اَخْطَأْتَ يَا شَيْخُ فَيْحُ آبِ سِ قُرْآن كَى تلاوت مِين خطا ہوگئ، معلوم ہوا کہ بڑے سے بڑا مہیب شیخ بھی قرآن یاک کا ایک نقطه بين بدل سكتا\_

امت کے بڑے لوگ کون ہیں؟ پھرعلامہ آلویؓ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حفظ قرآن کا جو ذمہ لیا ہے تو کیا یہ آسانوں پر ہوگا؟ تہیں! اسی زمین پر ہوگا۔
وَإِنَّا لَه الْحَافِظُونَ كَى تَفْير مِين ذرا اس تفيرى جملہ كو ديكھے
فرماتے ہیں آئ فِی قُلُونِ اوْلِيَاءِ نَا لَعِنی اپنے اولیاء اور دوستوں
کے دلوں میں ہم قرآن پاک کومحفوظ کریں گے۔

تو جو بچے آئ حافظ ہوگئے وہ گویا ولی اللہ ہو گئے بہ جُوتِ تفسیر روح المعانی گر اللہ سجانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک کی حفاظت کے ساتھ حفاظ کرام کی عظمتوں کے لئے، ان کی عظیم الثان ولایت کے لئے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانِ نبوت سے ایک عظیم الثان عمل بتایا ہے۔ بتائے کہ ونیا میں جتنے حافظ قرآن ہیں اگر یہ برے اخلاق سے پاک ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کے مقرب ہو جائیں،ان کی سب خطائیں معاف ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کے مقرب ہو جائیں،ان کی سب خطائیں معاف ہو جائیں اور گناہوں سے نیچنے کی ان کو توفیق رہے تو یہ مضمون حافظ قرآن کی عظمت کا علمبردار ہے یا نہیں؟ اور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان فرمائی جو جامع صغیر میں منقول ہے کہ ؛

﴿ اَشُرَافُ اُمَّتِی حَمَلَهُ الْقُرُآنِ وَاَصَحٰبُ اللَّيُلِ ﴾ ميری امت کے بڑے لوگ کون بیں؟ جو قرآن پاک اپنے سينے میں رکھتے ہوں اور رات کی نماز لیمی تہجر بھی پڑھتے ہوں۔

# اصحاب الليل سنن كا آسان تسخد

اب آپ کہیں گے کہ صاحب اشنے چھوٹے چھوٹے بیکے اصحاب اللیل کیے بیٹیں گے؟ تین بجے رات کو اٹھ کر نماز کیے برخصیں گے؟ تو علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے اصحاب اللیل بننے کا آسان نسخہ بتادیا کہ چار فرض عشاء اور دوسنت بڑھ کر ور سے پہلے دو رکعات نفل بہ نبیت تہجد پڑھ لو تو قیامت کے دن سب تہجد گذار اٹھائے جاؤ گے۔ بتا کے کتنا آسان نسخہ ہے۔ شامی کی عبارت بھی پیش کرتا ہوں تا کہ بتا کے مضرات کو مزہ بھی آئے اور توثیق اور اطمینان بھی ہو جائے۔ اہل علم حضرات کو مزہ بھی آئے اور توثیق اور اطمینان بھی ہو جائے۔ توثیق و توفیق و تسہیل اہل علم کے لئے عربی عبارت پیش کرتا ہوں۔ علامہ شامی حدیث نقل کرتے ہیں؛

﴿ وَمَا كَانَ بَعدَ صَالُوةِ الْعِشِاءِ فَهُوَ مِنَ اللَّيْلِ ﴾ وَمَا كَانَ بَعدَ صَالُوةِ الْعِشِاءِ فَهُوَ مِنَ اللَّيْلِ ﴾ (ثامى جلد تمبرا صفحه ٥٠٦ بحواله طبراني)

فرض عشاء کے بعد جو نفل پڑھے جائیں گے وہ سب قیام اللیل میں شامل ہیں۔ اس کے بعد شامی اپنا فقہی فیصلہ لکھتے ہیں؛

﴿ فَانَّ سُنَّةَ التَّهَ جُدِ تَحُصُلُ بِالتَّنَقُٰلِ بَعُدَ صَلُوةِ الْعِشَاءِ قَبُلَ النَّوْمِ ﴾ عشاء كے بعد سونے سے پہلے چند نقل پڑھ لوسنتِ تہجد ادا ہو جائے گی حالانکہ آپ تین جے رات کونہیں اُٹھے گر اب زمانہ کمزوری اور ضعف

Service of the control of the contro

کا ہے۔ اس زمانہ میں اعمال میں شہیل اور سہولت دینا نہایت حکیمانہ اور ضروری بات ہے۔

### عشاء كى نوركعات

میں نے بعض کالجوں میں تقریر کی کہ عشاء کی سترہ رکعات مشہور ہیں۔ آپ سترہ رکعات نہ پڑھیں گے۔ ہیں۔ آپ سترہ رکعات نہ پڑھیں گے۔ ون مجر تو کرکٹ کھیلتے ہو۔ جب کوڑا کرکٹ ہو گئے تو سترہ رکعات کے خیال سے رات کو دھم سے بستر پر گر جاؤ گے۔ لہذا عشاء کی صرف نو رکعات پڑھ لو، چارفرض، دو سنت اور تین وتر۔ان شاء اللہ قیامت کے ون پاس ہو جاؤ گے۔ سب نے کہا کہ ہم میں سے سو فیصد آج سے عشاء پڑھیں گے، ہمیں تو سترہ رکعات نے ڈرا رکھا تھا۔

#### آسان اوّائين

ایے ہی چھ رکعات نفل کے خوف سے لوگ اوّا بین نہیں پڑھے۔
تین فرض مغرب پڑھ کر وو سنت دونفل ساری امت پڑھتی ہے۔ بس
دونفل اور پڑھ لو، اوّا بین ادا ہوگی۔ سنت موکدہ اس بیں شائل ہے۔
اہل فاّویٰ کی تحقیق ہے کیونکہ حدیث پاک کی عبارت ہے؛
﴿ مَنْ صَلّی بَعُدَ الْمَغُرِبِ سِدَّ رَکُعَاتِ الْح (رَدَی) ﴾
فرضِ مغرب کے بعد چھ رکعات اوّا بین کی اس حدیث سے ثابت ہیں۔

or by or with the property of the way the or with the property of the property

دوسنت اور دولقل تو ساری امت پڑھتی ہے بس خالی دورکعات اور پڑھ
لوتو اوّابین کی فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ جب آپ اوّابین کی صرف
دورکعات مزید بتا کیں گے تو پوری مسجد کی مسجد اوّابین پڑھنے گئے گی۔
تو جتنے حفاظ کرام ہیں چاہے استاد ہوں یا طالب علم اور میں
مشائ کو بھی کہتا ہوں جن کے سپرد اصلاحِ نفس کا کام ہے کہ وہ
بھی عشاء کے چار فرض اور دوسنت کے بعد دو رکعات نفل تہجد کی نیت
سے پڑھ لیں تا کہ قیامت کے دن تہجد گذاروں میں اٹھائے جا کیں ورنہ
مقافی قاری رحمۃ اللہ علیہ کا فیصلہ مرقاۃ شرح مشکوۃ میں ہے کہ ؛

﴿ لَيْسَ مِنَ الْكَامِلِينَ مَنْ لَّا يَقُومُ اللَّيْلَ ﴾

جو تبجد کی نماز نہیں پڑھے گا وہ کامل نہیں ہو سکتا اور جو خود ہی ناقص ہے وہ دوسروں کو کیا کامل کرے گا اور سب سے آسان تبجد دو رکعات ہیں۔ شامی نے لکھا ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہس مجھی تبجد کی صرف دو رکعات بھی پڑھی ہیں البڈا دو رکعات شاہیت بالشنّة بھی ہیں۔ہم یہ کمزوروں کے لئے کہتے ہیں ورنہ آپ بارہ رکعات پڑھیں لیکن ہمارا خطاب اس وقت ان لوگوں سے آپ بارہ رکعات پڑھیں لیکن ہمارا خطاب اس وقت ان لوگوں سے ہے جن کا نام بحر الکاہل ہے، جو کا بلی کے سمندر ہیں، جنہیں سستی گھیرے ہوئے ہے وہ دو رکعات تو پڑھ سکتے ہیں۔

حفاظ كرام كي عظيم الشان ولايت كاايك عجيب نسخه

تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قیام لیل کرے گا اس کو چار نعمتیں حاصل ہو جا کیں گی نمبر (۱) صالحین کے رجٹر میں اس کا رجٹریشن ہوجائے گا فیانگ ذاب المطّالِحِیْنَ قَبُلکُمْ جَنّے صالحین پیدا ہوئے ہیں سب کی عادت قیام لیل کی تھی۔ دو رکعات پڑھنے سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک دو رکعات پڑھنے سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کے تمام صالحین کے رجٹر میں آپ مندرج ہوگئے۔

ساريعالم كاولياء اللدكى وعائيس ليخ كاطريقه

اور ایک فائدہ اور ملا کہ سارے عالم کے صالحین، اقطاب، ابدال، غوث، اولیاء اللہ عیاب بیت اللہ میں ہوں یا مدینہ پاک میں، یا عالم کے کسی گوشہ میں ان کی دعائیں آپ کو مل جائیں گ۔ دلیل سفئے۔ سارے عالم میں جتنے مسلمان نمازی ہیں چاہے بیت اللہ میں ہوں یا روضۃ المبارک میں وہ التحیات میں وَعَلیٰ عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِیْنَ پِرْحِیں کے یا نہیں؟ تو فَانَّهُ دَابُ الصَّالِحِیْنَ سے جب الصَّالِحِیْنَ میں داخل ہو گئے تو سارے عالم کے مسلمانوں کی دعا آپ آپ صالحین میں داخل ہو گئے تو سارے عالم کے مسلمانوں کی دعا آپ کو مفت میں بلا درخواست مل جائے گی۔ حدیث پاک کا یہ جملہ فَانَّهُ دَابُ الصَّالِحِیْنَ قَبُلُکُمُ اور التحیات کا یہ جملہ السَّلامُ عَلَیْنَا

وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ دونوں جملوں کو ملاؤ تو سے مطلب ہوا کہ جو صالحین میں شامل ہو جاتا ہے سارے عالم کے اولیاء کی دعائیں اسے خود بخود ملتی ہیں۔ بیعلم عظیم الله تعالیٰ نے اختر کو عطا فرمایا، بید میں نہیں پڑھا لیکن الله والوں کی جوشوں کے صدقہ میں کیا ملتا ہے اس کو مولانا رومی نے بیان فرمایا ہے ۔ صدقہ میں کیا ملتا ہے اس کو مولانا رومی نے بیان فرمایا ہے ۔ مینی اندر خود علوم انبیاء

ا كرتم الله والول كى غلامى كرلوتو اين سينه مين فيضانِ علوم انبياء ياؤكي-اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیل کا دوسر افائدہ بیان فرمایا وَهُوَ قُرْبَةً لَكُمُ اللّٰی رَبُّكُمْ تَم الله کے مقرب بھی ہوجاو کے اور تبیرا فائدہ بیان فرمایا وَمَکُفَرَةٌ لِلسَّیّاتِ تَہجد کی نماز کی برکت سے اس کی خطائیں بھی معاف ہو جائیں گی اور (٣) وَمَنْهَاتُ عَنِ الْإِثْمِ قَيَامِ لِيلَ سے گناہوں سے بیخ کی ایک روحانی طاقت پیدا ہوتی ہے اور حدیث میں یہ قید تہیں ہے کہ تین یے رات ہی کو پڑھنے سے بیاطاقت آئے گی، عشاء کے بعد ہی اگر يراه لو تو ان شاء الله تعالى جارول فائدے آپ كومل جاكيں گے۔ سے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ سے دبیوی اطباعے بونان كانسخ نہيں ہے جس میں خطرہ ہوسكتا ہے كہ فائدہ كرے يا نہ كرے۔ طب یونانی میں اختال ہوتا ہے کہ ہوسکتا ہے دوا فائدہ کرے اور

ہوسکتا ہے کہ فائدہ نہ کرے لیکن طب ایمانی کا ہرنسخہ سو فیصد مفید ہے بشرطیکہ بدیر ہیزی نہ کرے اور بدیر ہیزی کیا ہے؟ اسبابِ گناہ سے قريب ربنا ـ الله تعالى قرمات بين تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا اسیاب گناہ کے قریب نہ رہو، امردوں کے قریب نہ رہو، لڑکیوں كے قريب نہ رہو جو لا تَقُرَبُوا رہے گا لا تَفْعَلُوا رہے گا اورجو تَقُرَبُوا رب كا ايك ون تَفْعَلُوا موجائے كا۔ مندرجہ بالا حديث سے معلوم ہوا کہ امت کے بڑے لوگ حافظ قرآن اور اصحاب اللیل لین تہجر گذار لوگ ہیں اور تہجر کے جار فوائد ہیں کہ ان کا شار صالحین میں ہوجائے گا لیمن وہ برے اخلاق سے یاک ہوجائیں کے اور اللہ کے مقرب ہوجا کیں گے، ان کی خطا کیں معاف اور گناہوں سے چیخ کی توقیق ہوگی۔ پس حفاظ کرام کی عظیم الشان ولایت کا بیا شخہ ہے کہ وہ سب تہجد گذار ہوجا کیں۔ یہ نسخہ ان کی عظمت کا علمبردار ہے۔

# علم نبوت اورتور نبوت

یہ معروضات تو حفاظ کرام کے بارے میں تھیں۔ اللہ تعالی کا شکر ہے کہ پچھلے دو سال سے ہمارے مدرسہ میں بخاری شریف ختم ہو رہی ہے لیعنی پچھلے سال بھی اور اس سال بھی بخاری شریف ختم ہو رہی ہے لیعنی پچھلے سال بھی اور اس سال بھی بخاری شریف ختم ہوئی ہے۔ آج بیطلباء عالم ہو گئے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ

نے ختم بخاری شریف پر مولانا عبد اللہ شجاع آبادی سے فرمایا کہ اے علماء کرام! بخاری شریف پڑھ کر آج آپ لوگ عالم ہوگئے مر بخاری شریف کی روح جب فلے گی جب کھ دن کی اللہ والے کے یاں رہ لو کے کیونکہ علم نبوت کے ساتھ نور نبوت کی بھی ضرورت ہے۔ علم نبوت مداری سے حاصل کرلو اور نورِ نبوت اللہ والوں سے حاصل کر لو۔ تور نبوت کے بعد پھر آپ ویکھیں کے كرآب كو الله كى محبت اور خثيت كيسے حاصل موتى ہے اور آب كيسے الله والے بنتے ہیں۔ کیفیات احسانیہ اہل اللہ کے سینوں سے ملتی ہیں اور کمیات اعمالیہ کتب مدارس سے ملتی ہیں۔ اعمال کی کمیات کتب مداری سے حاصل ہو جاتی ہیں لیکن اعمال کی کیفیات کہ کس كيفيت سے تماز برهنی جائے، كس كيفيت سے تلاوت كرنی جائے، كس كيفيت سے الله كا نام لينا جائے يہ كيفيات الل الله كے سينول سے ملتی ہیں۔ علامہ قاضی ثناء اللہ یائی بی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں "واما نور باطن صلى الله عليه وسلم از سينة درويشال بايد جست" كدنور باطن تو الله والول كے سينول سے حاصل ہوگا، اس كے بغير دين رسی ہوتا ہے، زبان پر ہوتا ہے، ول میں نہیں اُڑتا۔

### قبولیت اعمال کی مثال

الحمد للد تعالی آج ہمارے مدرسہ میں بخاری شریف ختم ہوگئ اور اس سال بخاری شریف دو علماء کرام نے برطائی اور دونوں نے نهايت اجها يرهايا الله تعالى قبول فرمائيس الله قبول فرما كيس تو سب اچھا ہے اور اگر قبول نہ فرمائیں تو کھھ اچھا نہیں۔ علیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حقیقت کو ایک مثال سے واضح فرمایا کہ ایک شخص چوڑیاں نے رہا تھا، اس کے یاس ایک ہزار چوڑیاں تھیں۔ ایک دیباتی آیا اور دیباتیوں کا قاعدہ ہے کہ لائفی سے تھونگا مار کر يو چھتے ہيں كہ سے كيا ہے؟ تو اس نے لائى مارى اور يوچھا كہ سے كيا چیز ہے؟ اس کی تو دوسو چوڑیاں ٹوٹ گئیں تو اس نے کہا کہ اب کیا بتاؤں کہ یہ کیا چیز ہے، ایک لائی اور مارو تو یہ چھ بھی نہیں ہے۔ الیے ہی ہمارے اعمال کا حال ہے کہ اگر اللہ تعالی قبول فرمالیس تو سب کھے ہے اور قبول نہ ہو تو کھے بھی نہیں۔ جنوبی افریقہ کے ایک بہت معمر حافظ قرآن جو حضرت حکیم الامت تھانوی سے بیعت ہیں، بڑے بڑے علماء ان کے شاکرد ہیں، میں نے پوچھا کہ جنوبی افریقہ میں جہاں جاتا ہوں تو ہر عالم سے سنتا ہوں کہ وہ آپ کا شاگرد ہے توآی کے کتے شاکرد ہیں؟ فرمایا کہ قیامت کے دن بتاؤں گا، ابھی

تو پہتہ نہیں کہ قبول بھی ہے یا نہیں۔ ہم لوگوں کو ایبا ہی ہونا چاہئے۔
بخاری شریف کے ختم پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں۔
میں نے مولانا سے وعدہ کیا تھا کہ جو آخری حدیث ہے اس کی جو تشریح اپنے بزرگوں سے سی ہے برکت کے لئے وہ عرض کردوں گا۔

تعليم وتعلم كمتعلق ايك عجيب استدلال

شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے سے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پہلی حدیث حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی لائے جو اَمِیْ اُلْمُ وَمِنِیْنَ فِیْمَا بَیْنَ الْاَصْحَابِ شے۔

﴿ اوّلُ مَاسُمِتَ بِا مِيْوِ الْمُؤْمِنِيْنَ فِيْمَا بَيْنَ الْأَصْحَابِ عُمَرُ النّالْخَطَّابِ ﴾ سب سے پہلے حضرت عمر رضی الله تعالی عنه امیر المؤنین کہلائے کیونکہ امام بخاری امیر المؤنین فی الحدیث سے لہذا انہوں نے اپنی مناسبت سے آمِیْوُ الْسُمُؤْمِنِیْنَ فِیْمَا بَیْنَ الْاَصْحَاب کی روایت پیش کی کین ان کو خطرہ ہوا کہ ہر طالب علم کہیں خلافت کے شوق میں پڑھنے پڑھانے کو نعمت سمجھے البترا آخری حدیث پڑھانے کو نعمت سمجھے اور خلیفہ بننے کو نعمت سمجھے البترا آخری حدیث حضرت ابوہریرہ رضی الله تعالی عنه کی لائے جو بڑے درویش صفت سے مشمین شف اور آئھ سوطلباء کو مدینہ شریف میں حدیث پڑھایا کرتے شف مسکین شف اور آئھ سوطلباء کو مدینہ شریف میں حدیث پڑھایا کرتے شف مسکین شف اور آئھ سوطلباء کو مدینہ شریف میں حدیث پڑھایا کرتے شف تاکہ طلباء خلیفہ بننے کے شوق میں نہ جتال ہوں بلکہ فقر و درویش اختیار

كريں كيونكہ خليفہ بنتا اختيار ميں نہيں ہے اور اگر خليفہ بے گا تو ایک بے گا، وی بیں تو خلیفہ نہیں بن سکتے۔ وی فقیر ایک ممبل مين سو سكتے ہيں مگر دو امير الموشين ايك ملك مين نہيں ہوسكتے، وو باوشاه ایک اقلیم میں جمع نہیں ہوسکتے۔ ہر طالب علم خلیفہ نہیں بن سكتا ليكن سارے طلباء استاد بن سكتے ہیں، حدیث بردها سكتے ہیں للبزا اخير مين حضرت الوهريره رضى الله تعالى عنه كى روايت بيش كى كه بيمكين، ورويش اور استاذ حديث تفي مدينه شريف من آته سو صحابہ و تابعین کو تقریباً ۱۲۳۴ مدیثیں پڑھایا کرتے تھے۔ ان کا نام ٣٥ ولائل كے ساتھ برى مشكل سے عبد الرحمٰن ثابت كيا ورندكوئى ان کے نام سے واقف نہیں کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یار ان سے یوچھا کہ تمہاری آئیں میں کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ بلی۔ فرمایا اَنْتَ اَبُوْهُوَیْرَة بس آہ جو نام آپ کی زبانِ مبارک سے نكل كيا وبي عالم مين مشهور ہوكيا۔ بير سرور عالم صلى الله تعالى عليه وسلم كى محبوبيت اور مقبوليت كى دليل ہے۔

آخر میں جو حدیث امام بخاریؓ نے پیش کی اس میں تین عظیم تنین عظیم الثان تعمین ہیں جو ہر مومن کو مطلوب ہیں اور بیام عظیم الثان تعمین ہیں جو ہر مومن کو مطلوب ہیں اور بیام عظیم اللہ تعالیٰ نے ابھی میرے قلب کو عطا فرمایا۔ بارہا اس حدیث پاک کو بڑھا لیکن بھی اس طرف ذہن منتقل نہیں ہوا کہ اس حدیث میں

تين نعيس پوشيده عين:-

(۱) کہ جمارے اخلاقِ رذیلہ جاتے رہیں اور ہم پاکیزہ اخلاق والے ہوجائیں۔

(٢) الله تعالی جم سب کو این مخلوق میں عرت عطا فرمائے اور

(٣) مخلوق كى تكابهول مين عظمت حاصل بهو فِني أَعْيُنِ النَّاسِ كبيراً ہوجاكيں ليكن خود براے بنے كاشوق نہ كريں اللہ تعالى لوگوں کی نظروں میں بڑا بنا دیں لیکن اپنی نگاہ میں ہم چھوٹے ہوں تو یہ نعمت ہے، خود اپن تعریف کرنا حرام اور اپنے کو قابلِ تعریف سمجھنا حرام لیکن اللہ تعالیٰ مخلوق کی زبان سے اگر ہماری تعریف كراوے ثو تعمت ہے۔ علامہ آلوى نے رَبَّنَا اتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً کی تفییر میں لکھا ہے کہ ثناء کلق بھی حَسَنَة کی ایک تفییر ہے كدووسرے لوگ اس كى تعريف كريں توب حسنة ليمي ويوى بھلائى میں واخل ہے۔ اس کے علاوہ حَسَنَة کی تفییر میں نیک بیوی بھی ہے، نیک نیے بھی ہیں، رزق طال بھی حَسَنة میں ہے، علم وین بھی حَسَنَة میں سے ہے، صحبت صالحین بھی حَسَنَة میں سے ہے۔ دوستو! سوچ لو کہ جن لوگوں کو صحبت صالحین حاصل تہیں لاکھوں تہجد کے باوجود ان کی زندگی خسنة کے اس شعبہ سے تشنہ ہے، اس نعمت سے تشنہ ہے۔ پس ثناء الخلق لیمیٰ مخلوق میں

تعریف ہونا جب حَسَنَة كا ایک شعبہ ہے تو اس سے کھیرانا نہیں جائے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ میری تونیکی برباد ہوگئ کیونکہ سب میری تعریف کر رہے ہیں۔ یہ ناوانی ہے۔ جب مخلوق تعریف كرے تو اللہ كى نعمت كاشكر اواكروكہ آب نے خود تعريف نہيں جابی اللہ تعالی اپی رحمت سے تعریف کرا رہے ہیں اور اللہ تعالی سے یہ بھی کھو کہ اے اللہ آیا کا کرم ہے کہ آیا نے ستاری فرمائی میرے عیبوں کو چھیالیا اور نیکیوں کو ظاہر فرما دیا جس کی وجہ سے لوگ آج میری تعریف کر رہے ہیںجس سے ول میں برائی نہیں آئے گی۔ ميرے مرشد حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب دامت بركاتهم نے ایک صاحب سے فرمایا کہ اینے ہاتھ میں سیج رکھا کرو، سیج کے وانوں کی برکت سے تم برنظری نہیں کرو گے، شرم آئے گی کہ ہاتھ میں تنبیج ہے اور اللہ کی یاد بھی آئے گی کہ سے مُذَکِرہ بھی ہے، انہوں نے کہا کہ لوگ مجھے نیک مجھیں کے، تو حضرت والانے فرمایا كدكيا آب يه جائة بيل كدلوك آب كوبدمعاش مجهيل- اين نظريس حقیر ہونا مطلوب ہے، لوگوں کی نظر میں حقیر ہونا مطلوب نہیں۔

### تشبيح كالثبوت

ایک عرب نے مدینہ منورہ میں مجھ سے کہا کہ میری بیوی میرے میری بیوی میرے ہاتھ میں شہیع و میری میری میرے میرے ہاتھ میں تنبیع و میرے کر مجھ سے لڑتی ہے کہ تنبیع کا شبوت صحابہ

کے زمانہ میں نہیں ملتا۔ میں نے کہا کہ جاد اپنی بیوی سے کہہ وینا کہ صحابی ابو ہرریہ وضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل سے شہیج پڑھنا ثابت ہے اور ملاعلی قاری کی عبارت شرح مشکوۃ سے پیش کر دینا کہ؛

﴿ كَانَ لِلَا بِي هُورَيُوةَ خَيْطٌ فِيهِ عُقَدٌ كَثِيْرَةٌ يُسَبِّحُ بِهَا ﴾ حضرت الوہرری وضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک وطاگہ تھاجس میں چھوٹی چھوٹی گریں تھیں جن پر وہ تنہیج پڑھا کرتے تھے۔ محدث عظیم ملاعلی قاری شرح مشکوۃ اسٹی بالرقاۃ میں فیصلہ لکھتے ہیں؛

﴿ فِیْهِ جَوَازُ عَدِّ الْاَذْكَارِ وَمَأْخَذُ سُبُحَةِ الْاَبُرَارِ ﴾ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اس عمل سے ذکر کو شار کرنے کے جواز کا ثبوت مل گیا اور یہی نیک بندوں کے شبیج پڑھنے کا ماخذ اور ثبوت ہے۔ یہ من کروہ عرب بہت زیادہ خوش ہوگیا۔

مخلوق کے لئے لفظ مولانا کے استعمال کا ثبوت

اس نے کہا کہ ایک جواب اور دے دیجئے اور وہ یہ کہ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں مولانا صاحب سے ملنے جا رہا ہوں جو تبلیغی جماعت کے اکابر میں سے ہیں تو وہ لڑنے گی کہتم انسانوں کو مولانا کیوں کہتے ہو مولانا تو اللہ ہے۔ قرآن پاک میں ہے انت مُولْنا جب اللہ کو مولانا کہتے ہیں تو مخلوق کو مولانا کیوں

کہتے ہو۔ یہ تو شرک ہے۔ وہ بے چارہ ڈرگیا کیوں کہ اس کے پاس علم نہیں تھا۔ میں نے کہا کہ جاؤ اس کا جواب بھی اپی بیوی کو دے وینا کہ جس اللہ کو ہم آئے ت مَوْلنا کہتے ہیں اس اللہ تعالیٰ نے مولانا کا لفظ اپنی ذات پاک کے علاوہ بھی قرآن پاک میں نازل فرمایا ہے؛

﴿ فَإِنَّ اللهُ هُوَ مَوْلُهُ وَ جِبُرِيْلُ وَ صَالِحُ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴾ اور جنہوں نے ہمیں توحیر کا سبق دیا لیعنی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے اپنے صحافی زیر بن حارثہ سے فرمایا کہ؛

﴿ يَازَيْدَ ابْنِ حَارِثُه أَنْتَ أَخُونًا وَ مَوْلُنا ﴾

اس کے بعد صحابی کاعمل دیکھئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شاگرد حسن بھری رحمۃ اللہ علیہ کو ہمیشہ اس طرح بلایا کرتے ہے کہ شاگرد حسن بھری رحمۃ اللہ علیہ کو ہمیشہ اس طرح بلایا کرتے ہے کہ یَا الْمُحَسَن دونوں جواب سن کر وہ عرب بہت خوش ہوا اور کہا کہ آئندہ میں عربوں میں آپ کا بیان کراؤں گا۔

تو دوستو! میں بیر عرض کر رہا تھا کہ آخر میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت لا کر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ طلباء کو بید سکھا گئے کہ خلیفہ بننے کا شوق مت کرنا، ساری زندگی پڑھنے پڑھانے میں لگا دینا۔ ہر طالب علم خلیفہ نہیں بن سکتا لیکن پڑھنے پڑھانے میں لگا دینا۔ ہر طالب علم خلیفہ نہیں بن سکتا لیکن پڑھنے پڑھانے میں لگ سکتا ہے۔ کوئی مدرسہ بھی نہ ہو تو عوام کو پڑھنے پڑھانے میں لگ سکتا ہے۔ کوئی مدرسہ بھی نہ ہو تو عوام کو

پڑھاؤ، کی مجد میں کھڑے ہو کر ایک صدیث پڑھا دوکہ صاحبو! تھوڑی در بیٹے جائے، میں وعوت نہیں مانگنا، چندہ بھی نہیں مانگنا ایک حدیث شریف آپ کو پانچ منٹ میں سانا جابتا ہوں۔ بتا یخ لعلیم و تعلم اختیاری ہے یا نہیں؟ امام بخاری کی یہ آخری صدیث ونیا بھر کے مسلمانوں کے لئے بیبر العمل ہے۔

# حضرت عمررضى الشرتعالى عنه كى ايك جامع دعا

اور میں نے جوعرض کیا تھا کہ اگر ہمیں تین تعمین مل جائیں۔ نمبر (۱) کہ ہمارے اخلاق یاک ہو جائیں لیعنی علماء محترثین وسلغین کے اخلاق یا گیزہ ہوجائیں، نمبر (۲) ہی کہ مخلوق میں ان کی تعریف ہو، ثناء خلق کی دولت مل جائے کیونکہ اگر مخلوق متنفر ہوگی تو ہم سے دین کیسے سکھے گی۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خواجہ حسن بھری رحمۃ اللہ علیہ کی تکخییک کی تھی ( مجور چیاکر ای کا لعاب نوزائیرہ کے منہ میں ڈالا جاتاہے اس کو تنځینیک کہتے ہیں) تو اس وقت ان کو دو دعا میں امير المؤمنين حضرت عمر رضى الله تعالى عنه نے وى تھيں كہ؛ ﴿ اللَّهُمَّ فَقِهُ فِي الدِّينِ وَحَبِّبُهُ اللَّهِ النَّاسِ ﴾ اللہ اس کو وین کا فقیہ بناوے اور مخلوق میں محبوب بناوے۔

معلوم ہوا کہ مخلوق اگر ہم سے نفرت کرے گی تو ہم سے دین کیسے سیکھے گی۔ جو فقیہ ہو لیکن محبوب نہ ہو تو مخلوق اس سے دین نہیں سیکھے گی۔ جو فقیہ ہو لیکن محبوب ہے لیکن فقیہ نہیں ہے تو گراہی سیکھے گی اور اگر مخلوق میں محبوب ہے لیکن فقیہ نہیں ہے تو گراہی کھیلائے گا اس لئے حضرت عمرضی اللہ عنہ کی یہ دعا بہت جامع ہے۔ بھیلائے گا اس لئے حضرت عمرضی اللہ عنہ کی یہ دعا بہت جامع ہے۔ بھیلائے گا اس لئے حضرت عمرضی اللہ عنہ کی ہے دعا بہت جامع ہے۔ بھیلائے گا اس کئے حضرت عمرضی اللہ عنہ کی ہے دعا بہت جامع ہے۔

# كُلِمَتَانِ حَبِيبَتَانِ النَّح كَى الْوَكِي تَشْرَحُ كَى الْوَكِي تَشْرَحُ كَى

لہذا اخلاق رذیلہ کی اصلاح، مخلوق میں محبوبیت لیعنی شاء خلق اور مخلوق کی نگاموں میں عظمت ہے تین تعین تعین اس حدیث سے ثابت ہوں گی مخلوق کی نگاموں میں عظمت ہے تین تعین تعین اس حدیث سے ثابت ہوں گی جو بخاری کی آخری حدیث ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں؛

﴿ كُلِمَتَانِ حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَٰنِ ﴾

دو کلے اللہ کو بہت محبوب ہیں۔ اس میں ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ جیسی عظیم الثان ذات کو محبوب ہیں تو وہ کلے بہت بھاری ہول گے، کوئی لمبا چوڑا وظیفہ ہوگا۔ اس لئے آگے فرمایا کہ خفینفتانِ علی اللّم سانِ الله کو پیارے تو ہیں گر یہ نہیں دیکھا کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی کس صفت کی طرف نبیت کی ہے؟ صفت رحمٰن لائے ہیں یعنی شانِ رحمت کی وجہ سے نبیت کی ہے؟ صفت رحمٰن لائے ہیں یعنی شانِ رحمت کی وجہ سے نبیت کی ہے؟ صفت رحمٰن لائے ہیں یعنی شانِ رحمت کی وجہ سے نبیت کی ہے؟ صفت رحمٰن لائے ہیں یعنی شانِ رحمت کی وجہ سے کہ پرچہ آسان

كروي للبداي كلے بھارى تہيں زبان ير ملكے ہيں كيونكہ بوجہ حق تعالیٰ کی رجمت کے بیہ کلے اللہ کے یہاں محبوب ہیں اس لئے خَفِيْفَتَانَ مِينَ لِيعِي مِلِكُ بِين، كُونَى مضمون ان مين مشكل نہيں۔ لیکن ایک اشکال پھر پیدا ہوتا ہے کہ جب زبان پر بلکے ہیں تو قیامت کے دن کہیں ترازو میں بھی ملکے نہ ہوجائیں تو جواب وے ویا ثقیلتان فی الممیزان کہ ترازوش بہت بھاری ہول گے۔ دفع دخل مقدر ہر جملہ کے اندر موجود ہے کہ یہ کھے کیوں محبوب ہیں؟ رحمٰن کا لفظ بتا رہا ہے کہ بوجہ شان رحمت کے، اور زبان برملک كيول بين؟ بتقاضائے شان رحمت كے كه بندول كو يرفض ميں مشكل نہ ہو لیکن اشکال ہوتا تھا کہ جب زبان پر ملکے ہیں تومیزان میں بھی كہيں ملكے نہ برج اكبي تو ثقيلتان في الممينزان سے اسے وقع كرويا۔ اس کے بعد سُبُحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِم سُبُحَانَ اللهِ الْعَظِيم كا ترجمه علامه ابن حجر عسقلانی رحمة الله علیه شرح بخاری میں قرماتے ہیں کہ سُنِحانَ اللہ کے معنیٰ کیا ہیں؟

﴿ اَیُ اُسَیِّحُ الله کی باک الله عن النَّقَائِصِ کُلِّهَا ﴾ میں اللہ کی باک بیان کرتا ہوں تمام نقائص ہے، لیکن نقائص سے پاک بیان کرنا یہ جامع نہیں ہے، صرف مانع ہے اور کلام نبوت جامع و مانع ہوتا ہے لہذا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے جملہ سے اس کو جامع ہوتا ہے لہذا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے جملہ سے اس کو جامع

فرما ویا وَبِحَمْدِهِ آئ مُشْتَمِلاً بِالْمَحَامِدِ كُلِّهَا شِن اس طرح سے اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں کہ تمام خوبیوں کو بھی بیر شامل ہو۔ اگر کوئی بادشاہ کی تعریف اس طرح کرے کہ اس ملک کا بادشاہ کانا نہیں ہے، لولا بھی نہیں ہے تو کیا بیر تعریف جامع ہے؟ لنگڑا بھی نہیں ہے، لولا بھی نہیں ہے تو کیا بیر تعریف جامع ہے؟ نقائص سے تو بری کردیا لیکن جب بیر کہو گے کہ دیانت و امانت کے ساتھ حکومت کرنا جانتا ہے، عادل بھی ہے، رحم دل بھی ہے تو بی تعریف بیل جامع ہوگی۔ پس اللہ تعالی کی تعریف میں خالی سُبنحان اللهِ کافی جامع ہوگی۔ پس اللہ تعالی کی تعریف میں خالی سُبنحان اللهِ کافی خیس نہیں جب تک الدیم کوئی سے اور تمام تعریف اس کے لئے خاص بیں سُبنحان اللهِ وَبِحَمْدِهِ کاعربی میں کیا ترجمہ ہوا؛

﴿ اَیُ اُسَبِّحُ اللهُ عَنِ النَّقَائِصِ کُلِّهَا مُشْتَمِلاً بِالْمَحَامِدِ کُلِّهَا ﴾ یہ ترجمہ علامہ ابن حجر عسقلانی نے کیا ہے کہ میں اللہ کی پاک بیان کرتا ہوں تمام نقائص سے جو مشمل ہے تمام محامہ اور تعریفوں پر اور مولانا روئی سجان اللہ کے بارے میں حکایة عن الحق فرماتے ہیں۔ من نہ گروم پاک از تشہیج شاں پاک ہم ایشاں شوندو ورفشاں پاک ہم ایشاں شوندو ورفشاں لیے ہیں۔ پاک ہم ایشاں شوندو ورفشاں لیے ہیں۔ پاک ہم ایشاں اللہ بڑھتا ہے تو اللہ تعالی فرماتے ہیں۔

لیمنی جب بندہ سبحان اللہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں تو پاک ہوں ہی ، تمہارے سبحان اللہ کہنے سے میں پاک نہیں کہ میں تو پاک ہوں ہی ، تمہارے سبحان اللہ کہنے سے میں پاک نہیں

ہوتا بلکہ روئے زمین پر جو سحان اللہ پڑھتے ہیں، میری یا کی بیان كرتے ہيں، ميں اپني ياكى بيان كرنے كے صدقے ميں، سيحان الله کہنے کے طفیل و برکت سے ان کو ایک انعام دیتا ہوں کہ ان کو یاک کر دیتا ہوں۔

# مذكوره حديث كمتعلق ايك منفرد علم عظيم

میں نے عرض کیا تھا کہ اس صدیث کے برصے والے کو تین تعمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملیں گی۔ تو سنتے سُبُحَانَ اللہ کہنے سے کیا ملے گا؟ ان شاء اللہ اخلاق کی یا گیزگی عطا ہوگی اور بحمدہ سے کیا ملے گا؟ جو اللہ تعالیٰ کی حمدوتعریف کرتا ہے الله مخلوق میں اس کو محمود کرتے ہیں۔ جو حامد ہوتا ہے حق تعالیٰ اس کو ولوں میں محمود کردیتا ہے لیمی مخلوق کی زبان یر اس کی تعریف اللہ جاری كر ديتا ہے۔ ليكن بندہ كو اس طرف توجه كرنے كى ضرورت نہيں كه يه غير الله ہے۔ مخلوق ميں محمود اور بيارا ہونے كے لئے اللہ كونہ جا ہو، اللہ کے لئے اللہ کو جا ہو، آ یہ اس کی فکری نہ کریں بس ان کے ہوجاؤے نہیں ہوں کی کا تو کیوں ہوں کی کا ائی کا ائی کا ہوا جارہا ہوں اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے کہ شاء خلق کی دولت آپ کو دے دیں

اسی کئے اللہ تعالیٰ نے سے وعا سکھا دی کہ حسنة ہم سے ماتکوء تہارے اختیار میں نہیں ہے کہ نیک بیوی تم کومل جائے، تہارے اختیار میں نہیں ہے کہ نیک اولاوتم کومل جائے، تمہارے اختیار میں نہیں ہے كم مخلوق تمهارى تعريف كرے بلكہ جو اينے منہ ميال مطو بنآ ہے اس كى اور تذكيل موتى ہے۔ اللہ سے حَسَنَة ماتكو، اللہ جب وے كا تب اصلی چیز ملے گی اور غیب سے ملے گی اور بے خطر ہوگی۔ جب اللہ نعمت ویتاہے تو نعمت کی اور نعمت یانے والے کی حفاظت بھی اینے ذمہ کے لیتاہے اور جو اپنی تعریف خود کرتا ہے، بلا مانگے بلا دعا جو کام كرتاب وهكام اليما تبين موتار تو بحمده سيكيا على كا؟ آپ محمود ہوجا سی گے۔ چونکہ بحمدہ سے آپ حامد ہونے اور جب حامد ہوتے تو اللہ تعالیٰ اس حمد کی برکت سے آپ کو محمود کر دے گا لیجی ثناء علق کی تعمت سے اور حَسَنة کی دولت سے مالا مال کردے گا۔ اور آ کے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ بڑھو سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ اللهِ الْعَظِيْمِ اللهِ الصطلاحي ترجمه سن لو؛

﴿ اَیُ اُسَیِّحُ الله عَنِ النَّفَا ئِصِ کُلِّهَا عَلیٰ حَسُبِ شَانِ عَظَمَتِهِ ﴾ میں اللہ تعالیٰ کی پاک بیان کرتا ہوں تمام نقائص ہے اس کی شانِ عظمت کے شایانِ شان۔ تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جَوَا ءً وِفَا قا اللہ تعالیٰ کی جڑا موافق عمل ہے موافق جڑاء دیتا ہے کی جڑا موافق عمل ہے کی اللہ تعالیٰ عمل کے موافق جڑاء دیتا ہے کی جڑا موافق عمل ہے لیعن اللہ تعالیٰ عمل کے موافق جڑاء دیتا ہے

تو تم جب الله كى عظمت شان بيان كرو كے تو الله تعالى اس كے صدقے ميں تہارى عظمتيں دوسرے بندوں كے دلوں ميں ڈال دے گا گر بيانية نہ كروكہ ہم بندوں كے دلوں ميں عظيم ہوجا كيں۔ اى لئے سرور عالم صلى الله عليه وسلم نے بير دعا سكھائى؛

﴿ ٱللَّهُمَّ اجْعَلْنِي فِي عَيْنِي صَغِيْراً وَفِي اعْيُنِ النَّاسِ كَبِيْراً ﴾ اے اللہ مجھے میری نظر میں صغیر فرما مگر بندوں کی نظر میں مجھے حقیر نہ فرماء بندوں کی نظر میں جھے کبیر کردے کیوں کہ اگر دوسرے حقیر مجھیں کے تو جھے سے وین کیسے سیکھیں کے معلوم ہواکہ فی اَعُیْنِ النَّاسِ کَبیْراً کی وعا مانگنا تو جائز ہے لیکن عظیم بننے کی نبیت کرنا جائز نہیں ہے۔ کوئی عمل اس نیت سے نہ کرو کہ ہم مخلوق کی نظر میں کبیر ہوجا کیں اور مخلوق ہماری خوب عزت کرے بلکہ ہمیں اللہ مخلوق كى نظر ميں برا اس لئے وكھائے تاكہ جب ہم ان كو دين كى بات پیش کریں تو بوجہ عظمت کے ہماری بات ان کو قبول کر تا آسان ہو۔ فِی اَعُیُنِ النَّاسِ كَبِیْراً كی دعا كا مقصد این ذات كے لئے، ویوى عزت کے لئے برائی مانگنا نہیں ہے۔ اگر دنیوی عزت کی نیت ہے تو وہی عمل طلب جاہ اور ریا ہوجائے گا۔ نیت پر ہر مل کا دارومدار ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیوی عزت و جاہ کی نیت نہیں سکھائی بلكه يه سكھايا كه اے اللہ آپ ايخ بندول ميں مجھے برا تو دكھائے

مر ایک شرط سے کہ جب آپ مجھے لوگوں کی نظر میں بوا وکھائیں تو میری نظر میں مجھے چھوٹا وکھائے۔ پہلے آپ مجھے میری نظر میں مٹا دیجئے۔ ای لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے فِی عَیْنِی صَغِیْراً مانگا تاکه الله مجھے میری نگاہوں میں حقیر رکھے تاكد جب الله تعالى مجھے في أغين النَّاسِ كَبِيْراً بناكيل اورجب لوگوں کی طرف سے مجھے عظمتیں ملیں تو اس کبیراً کا ضرر مجھے نہ الله الله عَيْنِي صَغِيْراً وافع ضرر ہے فِي اَعْيُنِ النَّاسِ كَبيراً كا تاكه جب مخلوق كى نظر مين آب مجھے برا دكھائيں تو ميں اپني نظر میں پہلے ہی حقیر ہوچکا ہول کیول کہ جب این نظر میں حقیر ہول گا تو مخلوق کی تعریف میں آکر اینے کو برا نہیں مجھوں گا اور مردود ہونے سے نے جاوں گاکیوں کہ شیطان اینے کوبڑا سجھنے ہی سے مردود ہوا۔ ہی اگر آپ نے کبیر بننے کی نیت کرلی توصفیر بننے کی جو دعا ہے وہ رائیگال ہو گئے۔ کبیر بننے کی نیت کے بعد آب این نگاہ میں صغیر نہیں رہ سکتے۔ آپ تو اس کبیر بننے کے شوق میں خود عی كبير ہوگئے اى لئے پہلا جملہ فيئ عَيْنِي صَغِيْراً ہے۔معلوم ہوا كه فِي أَغِينِ النَّاسِ كَبِيْراً وَمَى يَول كَهُ جُو فِي عَيْنِي صَغِيْراً ہوں گے، این تگاہوں میں جب ہم حقیر ہوں کے تب اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے بندوں کی تگاہوں میں ہمیں کبیر کرے گا اور اگر کبیر بننے

كى نيت كرلى كه تماز اس كئے يوهو، امامت اس كئے كروكه جمارى خوب تعریف ہو، مخلوق ہمارے ہاتھ یاؤں چوہے، ہماری خوب عزت ہوتو یہ تو اینے نفس کے لئے کبیر بنا پہلے ہی ہوگیا ای لئے تواضع پر رفعت كا شمرہ جو ہے اس كے نتاج ميں لِله لگا ہوا ہے مَنْ تُوَاضَعَ لِلّٰهِ جو الله كے لئے تواضع اختياركرے كا اس كے لئے ہے وَفَعَهُ اللّٰه كەللىداس كوبلندى دے گالىكىن جواس نىپ سے تواضع كرے اور سب کی جو تیاں سیدھی کرے تاکہ اللہ تعالیٰ جھے بلندی وے دے تو اس کو وَفَعَهُ اللَّه نَهِيل على كا كيول كريد لِلله نهيل ريا- يد في عيل لِلَّه حضور صلى الله عليه وسلم نے واخل فرماياكہ تواضع الله كے لئے ہو، شمرہ پر نظر نہ ہو کہ اللہ تواضع کے صلہ میں ہمیں بلندی وے وے۔ بلندی کے لئے تواضع نہ کرو اللہ کا تھم سمجھ کر کرو۔رفعت کی نبت الله تعالیٰ نے اپنی طرف کی کہ اللہ اس کو بلندی دے گا جو اللہ کے لئے تواضع کرے گا مگر جو رفعت کی نیت سے تواضع کرے گا تو اس کی تواضع قبول ہی نہیں ہوگی کیونکہ سے تواضع لِلّٰہ نہیں ہے۔ لام تخصیص كے لئے ہے كہ تواضع اللہ كے لئے خاص كرو، اپنے تفس كو مٹاؤ چر جو جاہے اللہ دے وے۔ مزدوری کرولیکن مزدوری کی اجرت اللہ تعالی یر چھوڑ دو کہ جو جاہے آپ دے دیں۔ ہم رفعت کی نیت نہیں کرتے۔ آپ کی رضا کی نیت کرتے ہیں۔ ٹمرہ تو ملے گا گربعض ٹمرات ایسے ہیں

کہ نیات سے وہ خراب ہوجاتے ہیں لینی بری نیت سے۔ بعض شمرات ایسے ہیں کہ اگر ان کی نیت کرلی جائے تو نیت بللہ نہیں رے گی۔ مَنْ تُوَاضَعُ کے نے میں لِله اس لئے داخل کیا تاکہ الله كى عظمت كے سامنے دب جاؤ، استے كو اللہ كے سامنے مٹادوكہ ہم کچھ نہیں ہیں تو ساری نعمتیں حاصل ہوجائیں گی۔ سُبْحانَ الله سے تزکیہ اخلاق نصیب ہوگا، بحمدہ سے آیکو ثناء خلق لین حسننة کی تفیر ال جائے گی اور عظیم کی برکت سے اللہ تعالیٰ آیے کو عظیم فرمائیں کے مگر عظمت کی نیت نہ کرنا اپنے کو مٹادو۔ ميرے شخ فرماتے تھے كہ عليم الامت تھانوى رحمة اللہ عليہ سے علامہ سید سلیمان ندوی رحمة الله علیہ نے بوجھا کہ حضرت تصوف كيا چيز ہے؟ فرمايا كه آب جيسے عالم فاضل كو مجھ جيسا طالب علم کیا بتا سکتا ہے لیکن جو اینے بروں سے سنا ہے اس کی محرار کرتا ہوں كر تصوف نام ہے اسے كو مٹا دينے كا۔ اس كو مولانا روئي نے فرمایا کہ دیکھو جاند کا نور ذاتی نہیں ہے، سورج کے نور سے مستنیر ہے لیمی قرمستنیر اور شمل منیر ہے، جائد مستفید ہے اور سورج مفیر ہے لیکن ایبا کب ہوتا ہے؟ جب زمین کا گولہ نے ہے ہث جائے تب چودہ تاریخ کا جاند روش ہوگا۔ جتنا جتنا زمین کا گولہ آتا ہے جاند اندھیرا ہوتا جاتا ہے ایسے ہی جس کے نفس کا گولہ جتنا اللہ

اور دل کے درمیان آتا ہے اتنا ہی نفسانیت اور اخلاق رذیلہ سے اس کا دل اندھیرا ہوتا چلا جاتا ہے۔جس کے دل کے اور اللہ کے درمیان میں پورا نفس آگیا اس کا دل بالکل اندھیرا ہوگیا اور جس نے نفس کو پورا منا دیا اس کا دل بدر منیر کی طرح روشن ہوگیا۔ پھر اس کی تقریر میں بھی نور کامل ہوگا اور اس کی تحریر میں بھی نور کامل ہوگا اور اس کی تحریر میں بھی نور کامل ہوگا اور اس کے لباس میں بھی نور کامل ہوگا اور اس کے لباس میں بھی نور کامل ہوگا اور اس کی تحریر میں بھی نور کامل ہوگا مثل بارہ آئے منایا اور منایئ کا آتا حصہ اندھیرا ہوگا مثل بارہ آئے منایا اور چو شخص میں اور زبان میں۔ بس میں نے اپنے براوں سے جو خور میں، قلم میں اور زبان میں۔ بس میں نے اپنے براوں سے جو شنا دیا اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔

اب دعا کرو کہ جننے حافظ ہوئے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ عالم بھی بنادے اور اختر کو، میری بھی بنادے اور اختر کو، میری اولاد کوذریات کو میرے احباب حاضرین کو احباب غائبین کو میرے طلباء کرام کو میرے حفاظ کرام کو ہمارے علماء کرام کو ہمارے اسا تذہ کرام کو اور حاضرین عوام کو کسی کو بھی محروم نہ فرما، ہم سب کو دنیا و آخرت دونوں جہان دے دے، ہم سب کو اپنا دردِ دل بخش دے اپنی محبت دے دے۔ اے اللہ اولیاء اللہ کی نسبت نفییب فرما دے۔ ہم سب کو اپنا مقبول اور اپنا محبوب بنالے اور نفییب فرما دے۔ ہم سب کو اپنا مقبول اور اپنا محبوب بنالے اور

ونیا ہماری نگاہوں سے گرا دے۔ اس طرح ہمارے قلب کواین تحلّی عطا قرما کہ دنیا جہان میں یہ شعرییش کر سکیں کے یہ کون آیا کہ وہیمی بڑگئی لو شمع محفل کی یتنگوں کے عوض اڑنے کیس چگاریاں دل کی الله تعالی ہم سب کو صاحب نسبت کردے اور سلامتی اعضاء سلامتی ایمان سے زندگی عطا فرمائے اور سلامتی ایمان اور سلامتی اعضاء کے ساتھ ونیا سے اٹھائے یہ وعا ہمارے لئے ہمارے بچوں کے لئے اور ہم سب کے لئے قبول قرمائے۔

وَاخِرُ دَعُوَانَا أَنِ الْحَمَٰدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ وَصَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى خَيْرِ خَلقِهِ مُحَمَّدِ وَاللهِ وَصَحْبهِ أَجْمَعِينَ بوَحُمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ ع 公公公公公

کتب خانے تو ہیں اختر بہت آفاقِ عالم میں جو ہو اللہ کا عالم ملو تم ایسے عالم سے

عارف بناس من الدر الما ما محمد المراق الما مع محمد المحمد المراق المركام

#### مجلس درخانقاه

(وعظ کے بعد حضرت مرشدی دام ظلم العالی مسجد سے خانقاہ تشریف لائے ۔ مسجد سے بہت سے لوگ حضرت والا کے ساتھ خانقاہ آگئے۔ اس وقت حضرت مرشدی فداہ روحی نے کچھ ارشادات فرمائے جو یہاں نقل کرتا ہوں۔ جامع)

ارشاد فرمایا که الحمدالله بهارے شخ الحدیث جنبوں نے بخاری شریف جلد ٹائی پڑھائی ہے میری تقریب کر کہدرہے ہیں کہ میں نے وہوبند میں بھی یہ باتیں نہیں سنیں خاص کر بیکہ شبنحان الله میں جو سُبُحان ہے اس کا پڑھنے والا اخلاق رؤیلہ سے پاک ہوجاتا ہے اور بحمده شري و تدبال كايوها الا حامد علمود موجاتا ب اور الله كى عظمت بيان كرنے سے اللہ تعالی مخلوق كے ول ميں اس كى عظمت ڈالیں کے ازروئے قاعدہ جَزَاءً وَّفَاقاً مَرعظمت کی نبیت نہ کرو کیوں کہ عظیم بننے کی نیت جائز نہیں ہے مگر اللہ میاں سے مانگنا وَفِيْ أَغَيْنِ النَّاسِ كَبِيُواً كَهُ اللهُ تَعَالَى جَمِي البِّ بَدُول كَى تَظْرِمِين بڑا دکھا دے مر ایک شرط ہے کہ جب آپ مخلوق میں مجھے بڑا و کھا ہے تو مجھے میری نظر میں چھوٹا و کھا ہے۔ ایبا نہ ہو کہ کہیں شیطان مجھے میری نگاہوں میں بڑا وکھا کر مجھے شیطان بنادے

The state of the second second

للبذا يہلے آپ مجھے ميرى نظريس ما ديجئے تاكہ جب لوكوں سے مجھے عظمتين ملين تو مجھے اس كا ضرر نہ پہنچے۔ يہاں فِئ عَيْنِي صَغِيْراً وافع ضررے فِی اَعُیُنِ النَّاسِ کَبِیْراً کا۔ کتنی بڑی بات ہے مولانا! سے معمولی بات نہیں ہے۔ آج بڑے بڑے اولیاء اللہ ہوتے تو وجد كرتے اخرى اس بات ير - سيام عظيم انبى كى غلاقى كا صدقہ ہے كہ فِی عَیْنِی صَغِیْرا جو ہے ہے واقع ضرر ہے اگلی نعمت فِی اَعْیُن النَّاسِ كَبِيْراً كَا كَهُ مُخْلُوقَ مِينَ جَبِ آپِ مُجْصَ بِرُا بِنَادِينَ تَوْ يَهِلِ آ یہ مجھے بالکل مٹا دیں تاکہ میں لوگوں کی تعریف کے چکر میں نہ آجاوَل اوركبيل الميخ وبرا شبحف للول في أعُين النَّاسِ كَبِيراً آسان نہیں ہے۔جبانان فی اَعْیُنِ النَّاسِ كَبِیْراً ہوتا ہے تو خود مجمی فی عَیْنِی کَبیْراً ہوجاتا ہے۔ شیطان این انا کا مرض اس میں ڈال دیتا ہے کہ میں بھی کھے ہوں۔ آئی ایم وری وری وی آئی یی (I am very very V.I.P) اور یی تکبر کی شراب یی - اس کے فِی عَیْنِی صَغِیْراً کو پہلے مانگا تاکہ اللہ مجھے میری نگاہوں میں حقیر ركھ اورجب فِي أَعُيُنِ النَّاسِ كَبِيْراً بناكيل لو اس كَبِيْراً كا ضرر مجھے نہ پہنچے ورنہ میرا نفس بھی کہیں مجھے کبیر سجھ لے۔ جہال وی آ دميوں نے تعريف كى تو چھول كئے اور جب چھول كئے تو تھيل كئے اور جب پیل گئے تو زریل گئے، سلاب کے بہاؤ میں بہد گئے اور

شیطان نے کہا کہ اب مارلی بازی، جس بات سے وہ مردود ہوا اسی برائی کے مرض میں مبتلا کر کے خوشی سے تالیاں بجاتا ہے کہ میں جس مرفود ہوا اپنی مجرب گولی اس کو کھلا دی، میں نے انا خیر منه کہا تھا وہی انا خیر اس کے دل میں ڈال دیا۔ اب سے سراد ہوگیا اور مقبول بارگاہ الہی نہیں ہوسکتا۔

آج يَجُ الحديث مولانا عبدالرؤف صاحب جو حضرت مفتى محمود الحن صاحب گنگوہی کے خلیفہ ہیں اور دارالعلوم دیوبند میں بھی سے الحدیث رہ میکے ہیں میری تقریری کر کتنا خوش ہو رہے تھے اور بس رے تھے اور اشرف المداری کے دوسرے استاذ حدیث جو وارالعلوم و بوبند سے فارغ ہیں انہوں نے بھی اقرار کیا کہ بیر یا تیں انہوں نے ویو بند میں بھی نہیں سنیں۔ یہ سب میرے بزرگوں کی وعالیں ہیں۔ حضرت شاہ محمد احمد صاحب کے خلیفہ اور محبوب مرید وبیر صاحب جوال وقت یہاں موجود ہیں وہ بھی جانے ہیں کہ میں اللہ والوں کے یاس کس شوق سے جاتا تھا، حضرات اکابر کے یاس کس شوق سے رہتا تھا۔ کیا کہیں بس بزرگوں کی صحبت نے کیا كيا ہے جھ كو ۔ بىل جو ہے جھ كھ كو ديكھتے ہوسب ہے الى كا ہے، انہی کی وعامیں ہیں۔ میرے قلب میں سے بات آئی تھی کہ سُبُحَانَ الله كا كيا فائده موكا اور بحَمْدِه كا كيا فائده موكاء عظيم

كاكيا فائدہ ہوگا؟ لي چند منك ميں غيب سے تازہ مال آيا اور ميں نے بیان کردیا۔ قرآن یاک سے ثابت ہے جَزَاءً وِفَاقاً جزاء موافق عمل۔ تو جب بندہ نے کہا سُبُحانَ اللہ لیمی اللہ یاک ہے تو اللہ کی طرف سے جزاء میں ہوگی کہ بندے! میرے علم سے تو بھی یاک ہوجا۔جب اس نے کہاکہ وَبحمدہ اللہ تعالی کی حمد بیان کی تو اس کی جزاء میں اللہ تعالیٰ اس مخلوق میں محمود کردیں کے لیکن محمود ہونے کی نیت نہ کرے اور جب اللہ کی عظمت بیان کی سُبُحَانَ اللهِ الْعَظِيم لَو الله تعالى الله كو عظمت وي كے كر شرط يهى ہے كہ اين عظمت كا خيال نه كرے، الله كى عظمت كا خيال كرے اور اس کا حق اوا کرے۔ جو اینے ہنر پر نظر رکھتا ہے وہ اس وقت یے ہنر ہوجاتا ہے جیسے کوئی اپنی بیوی کی محبت کرے لیکن بیوی کے منہ سے نکل جائے کہ آپ میری محبت یہ مجبور ہیں، میرا کتابی چمرہ، میری ہرن جیسی آئیس آپ کو مجبور کرتی ہیں کہ آپ جھے سے پیار كري تو سارا مزه كركرا بهوجائے كا يا نہيں؟ كے كا ارى نالائق تو نے مجھے مجبور سمجھ لیا۔ بیوی کو سے کہنا جائے تھا کہ ہم تو اس قابل نہیں تھے، آپ کا کرم ہے جو آپ مجھے بغیر کسی اہلیت کے اتنا زیادہ نوازتے ہیں۔ بندے کا میں فرض ہے کہ اللہ کے کرم کو اینے کی کمال کا شرہ نہ سجھے۔ اس کی کہنا رہے کہ اللہ آپ کا کرم ہے

ام اس قابل مہیں سے جو آپ امیں یہ عرف دے دے ہیں اور ای کو اللہ تعالی محبوب رکھتا ہے اور جو سے کہے گا کہ میں اس قابل ہوں جب ہی تو اللہ تعالی مجھے عزت دے رہے ہیں تو سمجھ لو یہ شخص نالائق ہے، بے وقوف ہے کیوں کہ تکبر ہمیشہ بے وقوفوں کو ہوتا ہے۔ یہ بات میرے یک ہمیشد فرماتے تھے کہ جو اینے آپ کو جنٹا بڑا سجھتا ہے اتنا ہی بے وقوف ہوتا ہے لین کبر کا مرض بے وقوفی ہی سے ہوتا ہے۔ شیطان بے وقوف تھا۔ جو جتنا برا متنكبر ہوگا اتنا ہى بردا ہے وقوف ہوگا ورنہ عقلمند آ دى اللہ تعالیٰ كی عظمت غیر محدود کے سامنے بھی نہیں کہ کا کہ میں اس قابل ہول۔ وہ تو یکی کیے گا کہ اے اللہ آپ کی عظمت غیر محدود ہے اور میری بندگی محدود ہے تو محدود بندگی غیر محدود عظمتوں کا حق کیسے بچا لا سکتی ہے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ اس حماقت سے بچائے، جو اپنے کو بڑا سمجھتا ہے بے وقوف ہے، عقل کی کی ہے۔ رزلت آؤٹ ہونے سے پہلے کوئی شاگرہ تکبر کرتا ہے تو استاد کیا کہتا ہے کہ ابے گدھے پہلے متیجہ تو و سکھے لے۔ ایسا تو نہیں کہ تو سوسو کر رہا ہے اور وی تمبر بھی نہ ملیں۔ تو مرنے سے پہلے ایے عمل پر کیا ناز کرتے ہو، یہ دیکھو كہ قيامت كے ون كيا عقيجہ ہوگا۔ عقلمندوں نے كہا ہے كہ قيامت سے سلے اپنی قیمت مت لگاؤ۔ قیامت کے بعد قیمت لگانا پھر قیامت

کے وان جب قیمت لگ جائے تب اچھلو کودو اور جھنڈا لہرا دوکہ بھائی ماشاء الله ہم یاس ہوگئے لیکن قیامت سے پہلے کیا اتراتے ہو ۔ ام اليے دے يا كہ وليے دے وہاں ویکھٹا ہے کہ کیے دے ہوا اور عالموں کا بھی۔ قرآن مجید بھی ختم ہوا اور بخاری شریف بھی ختم ہوئی تو الحمد للد دونوں کے متعلق مضمون بیان ہوگیا۔

ول س كووينا جا سخ؟

دوران گفتگو حضرت والائے اپنا بیر شعر پڑھا ۔ عتن حسين ووست تھے ال كا بردهايا و كھ كر حسن کی شان کر گئی میری نگاہ شوق سے اور فرمایا کہ اگر ول وینا ہے تو کسی کے بچین کو ویکھ کر ول مت وو، اس کا پیجین سامنے رکھو کہ پیجین کی عمر میں اس پر کیا ين آئے گا، كون ساين آئے گا اجى تو بجين لگا ہوا ہے، لبذا اس سے بچو۔ ویکھو بچین میں نے لگا ہے کہ بیں۔ آج بید نیا علم عطا ہوا۔ ابھی ابھی قلب کواللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے کہ ارے ظالمو! بجين ميں تو تم لوگوں نے پہلے ہى ف لكايا ہوا ہے للذا بجو، بجو، بجو،

کسی کے بچپن سے بچو ورنہ تمہارا پچپن خراب ہوجائے گا، حالت خراب ہوجائے گی لہذا اب میرا شعر سنتے

اُن کے چین کو اُن کے جین سے اُن کے بیان سے میں اُن کے بیان سے میں اُن کے بیان کو اُن کے بیان سے میں دو گے میں میں دو گے میں میں دو گے

ول وینا ہے تو اللہ والوں کو دے دو، ال پر اینا ول فدا كردو\_ يدمشوره مولانا روى كا ہے كه دل سوائے الله والول كے کسی کو مت دو کیونکہ اللہ والے تمہارا ول لے کر تمہیں اللہ سے ملاویں گے۔ وہ تہارا دل لے کر جائیں کے نہیں اور نہتم سے چھ لیں گے ۔ وہ کیا کریں کے تہارا ول لے کرلیکن اگر تم نے ان کو ول وے دیا تو وہ اینے ساتھ تہارے دل کو ملا کر جب اللہ کے حضور حاضر ہوں کے تو تہارا ول بھی حاضر ہوجائے گا۔ ان کی حضوری آپ کے ول کی حضوری کا سبب بن جائے گی کیونکہ آپ نے ان کے ول کے ساتھ اسے دل کوشقی کردیا، پوند کردیا۔ جب ان کا ول اللہ کے حضور میں ہوگا تو تمہارا ول بھی حاضر ہوچائے گا۔ آہتہ آہتہ آپ صاحب نبیت ہوجائیں گے، آپ این ایمان و یقین میں فرق محسوس کریں گے، عبادت کی لذت میں فرق محسوں کریں گے۔ آپ بتائے جب آپ لوگ يهلے پہلے آئے تھے تو اس وقت کی حالت میں اورآج کی حالت

میں کچھ فرق محسوں کررہے ہیں یا نہیں ۔بس ویکھ کیجئے۔ مال کا ووور یعتے ہی سلے وان پیتر نہیں چاتا کہ بجہ کتنا بڑا ہوا، اگر روز کا روز فیتہ لے کر نابو تو مابوی ہوجائے گی لیکن چھ مہینہ کے بعد نابو تو تب یت طے گا۔ خانقابوں کا بھی نفع روزانہ فیتہ لگا کر مت نا ایو کہ آج کیا ملا اگر چہ ملا لیکن ملنا محسوس ہونا ضروری نہیں ہے۔ م کھ دن کے بعد پیتہ علے گا۔ جیسے کھ دن بعد پیتہ چلتا ہے کہ بچہ اتنا تھا آج مال کی تربیت سے اتنا بڑا ہوگیا۔ ایسے ہی روح میں ذكر اللہ سے، صحبت اہل اللہ سے رفتہ رفتہ ترقی ہوتی ہے بہال تك كر ايك دان روح ايك دم الله والى موجائے كى، نسبت عطا ہوجائے گی جس کی علامت سے ہوگی کہ گناہ کرنے کی طاقت تو ہوگی کین اس طاقت کو استعال کرنے کی پھر طاقت نہ رہے گی۔ یہ جملہ خاص مجھے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے جیسے جنگل میں ایک سیاح کے سامنے اجا تک جھاڑی سے ایک شیر فکل آیا اور ای وقت پوری ونیا میں جو حسن میں اول تمبر آئی ہے وہ آکر کھڑی ہوگی اور کہا کہ سے اخبار ہے، میں بوری وٹیا میں اول تمبر آئی ہوں تو وہ سیاح کے گا کہ جھے کچھ شائی نہیں دیتا میں تو بہرا ہوں۔ وہ کہتی ہے اچھا مجھے دیکھ ہی لو تو وہ کہتا ہے کہ میں اندها ہوں ۔ کہا کیوں؟ کہا یہ شیر جو سامنے کھڑا ہے تو جب شیر کا

سے حال ہے تو خالق شیر سے کتنا ڈرنا جاہئے۔عظمت الہیہ جن کے سامنے ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت قاہرہ غیر محدود کو سامنے رکھتے ہیں کہ اے نفس تیری کیا سنول جھے وہ اللہ و مکھ رہا ہے جو بہت بڑی قدرت والا ہے ، جو ہم کو چٹنی بنا کر رکھ سکتا ہے، جو ہمارے دماغ کو ہلا سکتا ہے کہ ہم گٹر کے یانی کو شربت سمجھ کر نی جائیں۔ اگر وہ مارے گردہ میں چھری ڈال دے تو ہماری ساری حسن بازی اور عشق بازی ختم ہوجائے، جو ہمیں بلڈ کینسر کردے کہ جمم سے سارا خوان تکالا جارہا ہے اور ہم بائے ہائے کرتے رہیں لیکن افسوس سے کہ انبان اتنا ہے وقوف ہے کہ جب تک مائے مائے میں مبتلا تہیں کا جاتا تنہ تک اس کو اللہ ماو تہیں آتا اللّ ماشاء الله جن كو الله نے اپنی محبت وعظمت كی معرفت سے توازا ہے اور سے اہل اللہ کی جونتوں کا انعام ہے اور جس کو سے تعیب نہ ہو تو سمجھ لو کہ اس کے اندر ابھی کوئی خای اور لے وفائی موجود ہے، یہ چکنا گھڑا ہے، اس نے روئن نفس لگا رکھا ہے، چنے گھڑے پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اس لئے تمکین اور حسین صورتوں سے یاگل ہو رہا ہے لیکن اشتے میں کوئی شخص ایک کالا سانے وہاں لا كر چھوڑ دے جس كے ڈسنے كے بعد كھويڑى كھٹ جاتى ہے تو جب وہ كالا سانب و يكھے گا تو بتاؤ سر وہاں حسين كو و يكھے گا يا

بھاکے گا جاہے وہ حسین ممکین، چیکین اور وکین بھی ہو، سب چھوڑ كر بھاگ جائے گا۔ اس لئے اللہ تعالیٰ كی عظمت كا استحضار مانگو۔ بغیر استحضار عظمت کے تم کامیاب نہیں ہوسکتے۔ اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل و رحمت مانکوجس کے ذریعہ سے اصلاح نصیب ہوتی ہے۔ ﴿ وَلُوْ لَا فَضَلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحُمَتُه مَازَكِي مِنْكُمْ مِنْ أَحَدِ أَبَدًا ﴾ لینی اگر الله کا فضل و رحمت نه ہوتا تو اے صحابہ تمہاری اصلاح نی بھی نہیں کرسکتا تھا کیونکہ عہد نبوت میں یہ آیتیں نازل ہوئی تھیں اس لئے صحابہ اس کے مخاطب اول ہیں میرے فضل اور میری رحمت سے تمہاری اصلاح ہوگی البدا وَللْکِنَّ اللَّهَ يُزَكِّی مَنْ يَشَاءُ تمہارا تزکیہ میری مشیت کا مختاج ہے۔ باب نبوت تو ذرایعہ اور وسیلہ ہے مرمشیت الہیہ بھی ساتھ ہو ورنہ ابوجہل کو اثر نہیں ہوا۔ اس لئے کہتا ہوں کہ شخ کے ہاں رہتے ہوئے دو رکعات بڑھ کر الله تعالیٰ سے اس کا فضل اور اس کی رحمت اور اس کی مشیت مانکو کیوں کہ یہاں ان دونوں آیتوں میں تین چیزیں بتائی گئی ہیں فضل، رحمت اور مشیت تو اللہ سے کہو کہ اے اللہ اینا فضل، این رحمت اور این مشیت میری اصلاح کے لئے شامل فرما وے تا کہ تیرے نیک بندے میری وجہ سے بدنام نہ ہول۔

Str. Politicists rt

## حسينول سے بيخ كى ايك تدبير

ارشاد فرمایا که کینیرا سے ایک پاکتانی اسٹوڈٹ کا فون آیا کہ کرسچین لڑکیاں ہم سب یاکتانی نوجوانوں کو اپنی طرف بلاتی ہیں۔ میں نے کہا ایسا کرو کہ پیڑی باندھ لو، ہر وقت سریر پکڑی باندھو اور ہاتھ میں سبیح رکھو، پھر دیکھو کون کرسچین لڑکی آپ کو بلاتی ہے تو اس نے لکھا کہ جب سے سریر پیڑی باندی ہے ساری لڑکیاں مجھ کو ویکھتے ہی بھاگی ہیں کہ بیہ تو یادری معلوم ہوتا ہے۔ ای طرح ری ہوئین کے نوجوان علماء نے کہا کہ کرچین الوكياں واڑى والوں كو زياوہ اشارہ كرتى ہيں ۔ ش نے كہا كہ بي ان كا نيك كمان ہے وہ جھتى ہيں كہ داڑھى والے تقوىٰ كى بركت سے قل اساک ہوتے ہیں، اندر خوب مال ہے اور پتلون والوں كو بخصى بين كرسب آؤث آف اشاك بين - ندفل بين نه باف بين تو اسٹاک ہیں کھے بھی نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پھر اس کا کیا علاج ہے؟ میں نے کہا کہ اس کا علاج س لو، میرا یہ انگریزی شعر پیش کردیا کرو جو ای وقت موزول ہوا تھا۔ 10 5 W 2 UI 

اس نے کہا کہ کیا وجہ الله على الله الموقب خدا

### وعاءاذان كي تشريح

اس کے بعد مسجد اشرف میں ظہر کی اذان ہوئی۔حضرت نے اذان کے اختیام پر وروو شریف پڑھا اور ارشاد فرمایا کہ اذان کے بعد ورود شریف بردهنا لازم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تھم ہے۔ ورود شریف پڑھنے کے بعد سے وعا پڑھو۔ سے وعا پڑھنے والے کے حق میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت واجب ہوجائے گی ۔ بیر دعا ا يَى بيو يول كو مجمى سكما دو - اَللَّهُمَّ رَبُّ هاذِهِ الدَّعُوَةِ التَّامَّةِ السَّالله آب اس وعوة كامله كے رب ہيں۔ ملاعلى قارى نے مفكلوة شريف كى شرح میں وعوت تامہ کا ترجمہ وعوت کاملہ کیا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعوت ہے اور اللہ تعالیٰ کی کوئی بات ناقص نہیں ہوعتی اس لئے یہ وعوت کاملہ ہے اور رب کیول فرمایا کہ آپ اس وعوت کاملہ کے رب ہیں، کلمات اذان کے لئے رب کا لفظ نازل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے میں تہاری جسمانی پرورش کرتا ہوں جب تم تماز پڑھو کے تو میں تہاری روحانی پرورش بھی کروں گا البندا آؤ مسجد میں تہارا رب بلارہا ہے اور رب جب بلاتا ہے تو کوئی چیز

کھلاتا پلاتا ہے کیونکہ پالنے والا ہے۔ کی میں حمہیں روحانی ناشتہ كراؤل كا اس لئے يہال رب نازل فرماياكہ آپ اس دعوت كاملہ کے رب ہیں جس سے آپ ہماری روحانی پرورش فرمائیں گے، مسجد میں نماز برصنے کی حالت میں ہمارا ایمان و یقین برھے گا اور روحانی تربیت ہوگی ہماری روح زندہ ہوگی، ہمیں حیات پر حیات ملے گی، زندگی میں زندگی ملے گی۔ وَالصَّلُوةِ الْقَائِمَةِ اور آپ اس نماز کی طرف بلارہے ہیں جو قائم ہے۔ ملاعلی قاری نے قائمہ کا ترجمہ کیا ہے وائمہ لیعن یہ نماز وہ ہے جو وائم ہے اور وائم کیوں ہے؟ كيونك لاتنسخها مِلَّةً وَلَا تُغَيِّرُهَا شَرِيْعَةً ابِ كُونَى شَرَاعِت ومْرَبِ. ووسرا نہیں آئے گا جو اس تماز کے ارکان کوبدل دے اس کئے قرماياك وَالصَّلُوةِ الْقَآئِمَةِ أَى اَلصَّلُوةِ الدَّائِمَة كرير تماز قيامت تک قائم رہے گی جب تک اسلام رہے گا، اب کوئی اس کو بدل نہیں سکتا، اس تماز کے ارکان وائم رہیں گے ۔ اب کوئی ملت اور شریعت اس میں تبدیلی نہیں کرے گی کیونکہ ملت اسلامیہ عی اب قیامت تک رہے گی ، کوئی اور مذہب نہیں آئے گا۔ اس کے لعد ہے اتِ مُحَمَّدُنِ الْوَسِيلَةَ اور مارے نی صلی اللہ عليہ ولم كو عظيم الثان مرتبه عطا فرما۔ وسيله كے معنی ہيں عظيم الثان مرتبه وَالْفَضِيلَةَ لَكِن مرتب غير متناى مو اس كى كوئى حد نه مو، جوبوطتا

کرتا لیکن فائدہ ہمارا ہے ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے شفاعت کا مقام مانگنے والے کا فائدہ ہے کہ اس کے حق میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت واجب ہوجائے گی۔

آج میں نے کلمات اذان کا ترجمہ بھی بتادیا اور یا قاعدہ مل ۔ یہ اناڑی ترجمہ نہیں ہے نہ کیاڑی ہے بلکہ معیاری ہے لیعنی مُسْتَنَدُ بِالشُّرح الْمِشْكُواةِ الْمُسَمِّى بِالْمِرْقَاةِ اور ووسرى برى كتابوں سے ہے جب كرسب كوعلم ہے كرش كتاب و يكتا بھى منیں ہوں، اتن کمزوری ہے۔ کی وقت آج کئی برس سے مجھے مطالعہ كرتے ہوئے آپ نے بھی ديكھا مولانا مظہر ميال! مگر ميرا پہلا و یکھا ہوا ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یاد رہتا ہے۔ میرے شخ کی كرامت ہے كہ يرف كے زمانے ميں آج سے پيال پين سال سلے جو بڑھا تھا وہ میں ابھی منبر یہ بیان کرسکتا ہوں۔ لوگ جران ره جاتے ہیں۔ ویکھ لو بنگلہ ولیش والو! میری پہلی تقریر جب شاہی مسجد کے وارالحدیث میں ہوئی تھی تو بتاؤ سب سے برے محدث مولانا عزیز الحق صاحب نے کیا کہا تھا کہ میں نے زندگی میں الی تقرير نهيل سي جس مين منطق، فلفه، نحو، حديث و تفسير كوئي چيز نہیں چھوڑی۔ الحمد للہ بہلا بیان تھا ہے بنگلہ دلیش کا جس کے بعد روے روے علماء جھے سے بیعت ہوئے۔ میرا پہلا بیان اللہ تعالی

این رحمت سے ہر ملک میں زور دار کرا دیتا ہے جس کو میں کہتا ہول کہ فرست امپریش ازدی لاست امپریش ازدی لاست امپریش (the last impression کیونکہ پہلا بیان اگریکھیں ما ہوجائے تو وہاں اس سے کیا کام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آبرو رکھ لیتا ہے این پیاروں کے صدیے میں، اینے پیاروں کی غلامی کے صدیے میں ۔ ویکھو آج بھی کسے بڑے بڑے کڈٹ بٹھے ہوئے تھے، اگر آج کا بیان چھیکھیا ہوتا تو سے حضرات کیا سوچے کہ ۔ ربت شور سنت تنفع بهاد میں ول کا جو چرا تو اک قطرہ خوں نہ نکلا

لیکن اللہ نے میری کیسی آبرو رکھی کہ آج وہ مضمون بیان کیا جو زندگی میں بھی بیان نہیں کیا تھا۔ پوری روئے زمین پر افریقہ، لندن، كينيرا، بنظر ويش كهيل مي مضمون بيان تبيل مواجو آج بيان ہوا کہ سُبُحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ كَا كِيا رابط ہے۔ تين تعيين ولائيں نی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سُبُحانَ اللہ سے ہمارے اخلاق یا کیزہ فرمائے، وَبحمدہ سے ہمیں ثائے خلق کی نعمت ولوائی اور عظیم سے مخلوق میں عظمت ولوائی لیکن ساتھ ساتھ ہمیں اس کے شرے بھی بیایا کہ پہلے سیحان اللہ کہو۔ اللہ تو نقص سے یاک ہے لیکن تم مجھی تعریف خلق سے کہیں تکبر میں نہ آجانا ورنہ جس اللہ کے

organian de organización de creation de creation de creation de creation de constituentes

تم غلام ہو اور نقائص سے یا کی بیان کررہے ہو تکبر کی وجہ سے اس کی بھی تم پڑیں بڑے گی لہذاتم بھی یاک ہوجاؤ اور تم یاک ہوگ الله كى ياكى كو بيان كرنے كے صدقے ميں۔ ياكى بيان كر كے الله كى حد بھی بیان کرو کہ دنیا بھر کی تعریفیں اس کے لئے خاص ہیں تو اس جد کی برکت سے تم محمود بھی ہوجاؤ کے اور تمہارے اندر برائی تہیں آئے کی اور سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِیم سے اللہ کی عظمت بیان کرنے کے صدیتے میں اللہ تم کو عظمت دے گا لیکن اللہ تعالیٰ کی المناج وعظمت وحمد کی برکت سے تم کو اللہ مخلوق میں بردائی ملنے کے شرسے یاک بھی رکھ گا۔

### صحبت ابل الله كى المميت اوراس كى مثال

مكر ان تمام علوم كے باوجود ايك چيز اين جگہ يہ ہے اور وہ ہے بزرگوں کی صحبت ۔ ان ہی کی برکت سے آ دی سنجلا رہتا ہے اور صحبت كب تك جائع؟ علامه آلوى في في كها كهاس وقت تك صحبت اختیار کرو جب تک کہم ت جیسے نہ ہوجاؤ۔ تہارا مربی جیسا اللہ والا ہے ویسے ہی تم بھی ہوجاؤ، استے دن ساتھ رہو کہتم بھی اس مقام پر بینی جاؤجس پرتہارا شخ ہے۔ اس کی وضاحت اخر کرتا ہے کہ ایک ورخت ہے جس کا تنہ کرور ہے تو اس کے ساتھ ایک ڈنڈا باندھ

I LOSALINGO PLANSALINGO

ویے ہیں اور ڈنڈے کو زمین میں گاڑ دیتے ہیں تو ڈنڈ ا کھڑا ہوتا ہے جو مستندا بھی ہوتا ہے، مضبوط بھی ہوتا ہے لینی اس کمیے درخت کوجو سیدھا جارہا ہے اس ڈنڈے کے سہارے سے وہ قائم رہتا ہے اور برصتا رہتا ہے بہاں تک کہ جب اس کا سندمضبوط ہوگیا تو اب ڈیڈا مٹا لیتے ہیں ، اس ورخت کے ذمہ صرف ڈنڈے کا شکریہ باقی رہتا ہے۔ ای طرح جب آدی صاحب نسبت ہوجاتا ہے تو شخ کی پھر ضرورت مہیں رہتی مگر شنخ کا شکریہ ہمیشہ اوا کرنا بڑتا ہے کہ اللہ تعالی میرے شنخ کو جڑائے خیر عطا فرمائے۔ یہ مثال بھی پہلی وقعہ بیان ہوئی ہے کہ جو درخت کرورہوتے ہیں اگر ان کو اکیلا چھوڑ دو تو جب ہوا طلے گی تو وہ زمین پر گرجائیں گے۔ آپ نے سے جاکر دیکھا تو زمین پر یڑے ہوئے ہیں۔ تو آپ کہتے ہیں کہ بھائی ابھی تو سجدہ کا حکم نہیں تھا ، ابھی تو قیام کرنا جائے تھا لہذا آپ نے لاکر ایک ڈنڈا لگا دیا۔ سے جو مریدین کو ابتدائی زمانے میں سہارا دیتا ہے اور وعا كرتا ہے كہ الله كرے وہ ون آئے كہ اللہ سے ان كى نبت بالكل توی ہوجائے پھر ہر شخص دوسروں کو سہارا دے گا۔ وہ درخت بھی ووسروں کے لئے سہارا بن جاتا ہے، اس کی ایک شاخ کاٹ کردوسرے كمزور ورختوں كے لئے سہارا بناكر لگا ديتے ہیں۔ يہ شاخيس اصل بى سے تو ہیں۔ جو ورخت بھی ایک ڈنڈے کے سہارے یر تھا وہ اتنا

مضبوط ہوگیا کہ اس کی ایک شاخ کاٹ کر لگادو تو دوسرے کمزور درخت اس سے سہارا لیں گے۔ اسی طرح دین پھیلا ہے صحابہ سے صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سہارا پا کر قوی ہوئے پھر ان کے صدقے میں تبع تابعین صدقے میں تبع تابعین قوی ہوئے اور ان کے صدقے میں تبع تابعین قوی ہوئے اور ان کے صدقے میں تبع تابعین قوی ہوئے وہی سلسلہ آج تک چلا آرہا ہے۔ آج جومضمون بیان ہوا بتاؤ پہلے بھی سنا تھا؟ دکھ لو! اللہ تعالی کی اختر پر رحمت نہیں ہوا بتاؤ پہلے بھی سنا تھا؟ دکھ لو! اللہ تعالی کی اختر پر رحمت نہیں ہوا بتاؤ پہلے بھی سنا تھا؟ دکھ صاحب آلیے موقع پر جب بھی ان کو علوم عطا ہوتے شے تو ایک مصرعہ پر سے شے سے موقع پر جب بھی ان کو علوم عطا ہوتے شے تو ایک مصرعہ پر سے شے سے

میں ان کا نہ ہوتا تو سے ماتا جھے انعام

اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ برسی تو یہ علوم کیسے بیان ہوتے ۔ میں تو اللہ تعالیٰ کا شکر اداکرتا ہوں کہ بزرگوں کی دعاؤں کی برکت سے آج میری آبرو اللہ نے کیسی رکھی۔ میں نے کوئی کتاب نہیں ویکھی، میں اس پرفتم اٹھا سکتا ہوں کہ کوئی کتاب نہیں ویکھی، موقع ہی نہیں ملتا، ساری کتابیں یہاں رکھی ہیں بس یہ ہیں میرے بزرگوں کی دعائیں۔ ایک شاعر کہتا ہے۔

چاند تارے مرے قدموں میں بچھے جاتے ہیں جے جاتے ہیں ہے جاتے ہیں ہے جاتے ہیں ہے جاتے ہیں ہے اگر گاتا ہے ہیں دعاؤں کا اثر گاتا ہے ایک اور شاعر کا شعر سن لو ہے

establication of the second second

#### سناہے سنگ دل کی آئھ سے آنسونہیں بہتے اگر سچے ہے تو دریا کیوں پہاڑوں سے نکلتے ہیں

لیمنی اگر دریا پہاڑوں سے نکل سکتے ہیں تو تمہارا دل اور آ تکھیں گوشت پوست کی ہیں پھر کی تو نہیں ہیں لیکن تم کو صحبت نہیں ملی رونے والوں کی صحبت میں رہو تو دل نرم ہوجائے اور حسینوں سے بچنے اور دور رہنے کا غم اٹھاؤ تو دل میں نرمی آجائے گی ۔

ان حسینوں سے دل بچانے میں ان حسینوں سے دل بچانے میں میں نے غم بھی بہت اٹھائے ہیں میں نے غم بھی بہت اٹھائے ہیں

اختر کے پاس تو یہی غم ہے کہ بچپن سے عاشقانہ مزاج ہر وقت حسینوں سے دل بچا بچا کرغم اٹھا رہا ہوں گر یہی غم جو ہے ۔
داغ دل جیکے گا بن کر آفناب

لاکھ اس پر خاک ڈالی جائے گی

اس غم میں اتنا مزہ ہے، اتنا مزہ ہے کہ دونوں عالم سے زیادہ مزہ ہے کہ یہ اللہ کے راستہ کی خوشیاں ہیں یہ اللہ کے راستہ کی خوشیاں ہیں یہ اللہ کے راستہ کاغم ہے۔ وہ اللہ کے راستہ کی خوشیاں اللہ کے راستہ کاغم ہے۔ خوشی سب کو لذیذ ہے غم کون اٹھا تا ہے خوشیاں لینے کے لئے بہت سارے لوگ آگے بڑھ جائیں گے غم اٹھانے والے کم نکلتے ہیں اس لئے اللہ تعالی نے اس غم پرمقام صدیقین کو رکھا ہے عبادت پرنہیں رکھلے

#### صبر بگذیدنده صدیقیل شدند

یہ مولانا روم ہیں فرماتے ہیں کہ جنہوں نے گناہ سے بچنے میں صبر اختیار کیا اور اپنی خواہشات کو چھوڑ دیا تو اس صبر کی برکت سے گناہوں سے بچنے کاغم اٹھانے سے ان کو اللہ صدیق بناتا ہے۔

شكر اداكروآج اللہ نے تہارے پیر كى آبروركھ لى كيونكه آج بير علوم نہ ہوتے تو دیوبند کے شخ الحدیث کیا سوچتے کہ بیصوفی ہے عالم نہیں ہے مگر آج اللہ تعالیٰ نے سارے علماء سے منوالیا کہ اللہ والول کی غلامی کومعمولی نہ مجھو۔ الحمد للداختر الله والول کاغلام ہے۔میر صاحب نے سیبیں خانقاہ سے سارا بیان جذب کیا کیوں کہ بیار ہیں۔ کہدرہے ہیں کہ میں نے زندگی میں ایبا بیان تہیں سنا، سے مضامین پہلی بار بیان ہوئے۔ تو اس کو یاد کرلو، جہاں بیان کرو گے تو لوگ انشاء اللہ جیران رہ جا کیں گے۔ سب لوگ دعا کرو کہ میر صاحب جلدی سے اچھے ہوجا کیں کیونکہ میرے اشعار کے چھیوانے کا سب کام یمی کررہے ہیں۔ اللہ تعالی اخر کو بھی آب كوبهى اورمير صاحب كوبهى مكمل صحت عطا فرمائے ول كا كوئى وال کوئی رگ خراب نہ ہو۔ اللہ جلد سے جلد اچھا کردے تا کہ میرے سفر و حضر میں سے میرا ساتھ دے سکیس اور میرا دینی کام کرسکیس۔ وَاخِرُ دَعُوَانَا أَنِ الْحَمَٰدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ وَصَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى خَيْرِ خَلقِهِ مُحَمَّدٍ وَّالِهِ وَصَحْبِهِ أَجُمَعِينَ بِرَحُمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ ع

A CONTROL MANTHER MANT

ای رہے۔ فَضِیلَة کے معنی ہیں غیر متنابی اور وَالدَّرَجَةَ الرَّفِیعَه يرُ هنا جائز نہيں كہ بيست سے ثابت نہيں ہے وَابْعَثُه، مَقَاماً مَّخْمُوْدًا اور مقام محمود ير مارے محبوب صلى الله عليه وسلم كو مبعوث فرمایت الَّذِی وَعَدْتُه، جس کا آب نے وعدہ کیا ہے إِنَّاكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ آب اين وعده كے خلاف نہيں كرتے تو محدث عظیم ملاعلی قاری لکھتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اینے محبوب اور بیارے نبی کو مقام محمود لیعنی مقام شفاعت عطا كريں كے تو حضور صلى اللہ عليہ وسلم نے ہميں كيوں مقام محمود كے ما تکنے کا علم دیا ہے اس میں کیا راز ہے، جب اللہ کا وعدہ ہے تو الله تو دے بی دے گا تو فرمایا کہ نبی یاک صلی الله علیہ وسلم نے ما تکنے کا تھم اس لئے دیا کہ جو میرے لئے مقام محمود لیمنی مقام شفاعت مانکے گا اس کے حق میں میری شفاعت واجب ہوجائے گی۔ بير راز ٢ اتِ مُحَمَّدَ الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَابْعَثُهُ مَقَاماً مَّحُمُودًا كا كہ اے اللہ ہمارے نبی صلی اللہ عليہ وسلم كو قيامت كے دن مقام شفاعت عطا فرما۔ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو اس دعا کو پڑھے گا اس کے حق میں میری شفاعت واجب ہوجائے گی ورند آب صلى الله عليه وسلم كو تو شفاعت كا حق يقينًا ملے بى كا كيونكه الله تعالیٰ کا وعدہ ہے اور الله تعالیٰ اینے وعدے کے خلاف میں

# 











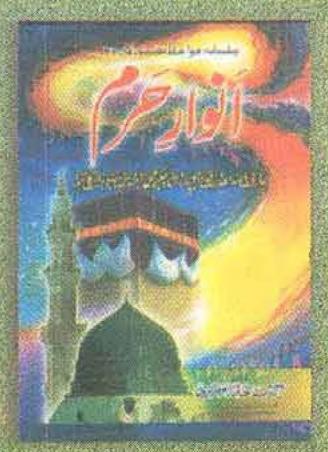











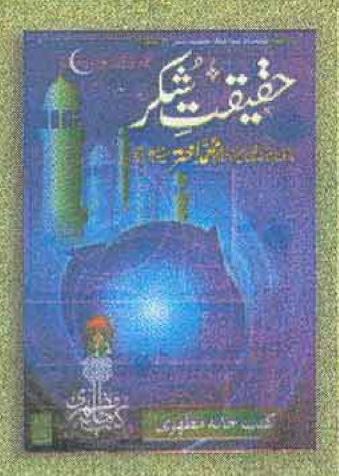





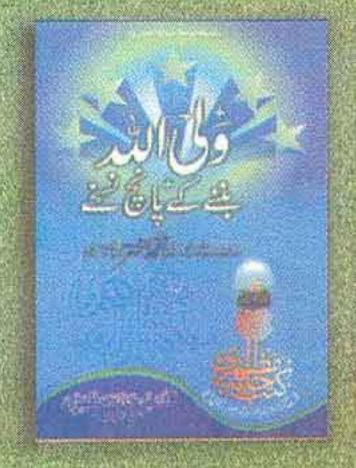

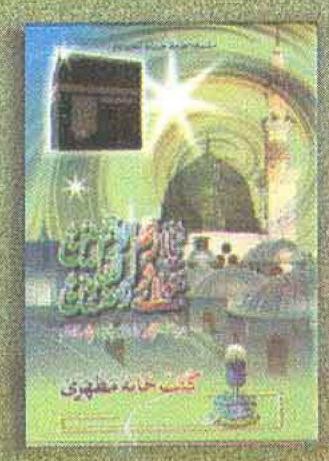

www.khanaah.org